شَيْخُ الْإِسْلَا عَلَامُ عُنْ كَالْمُ عُنْ كَالْمُ عُنْ كَالْمُ عُنْ كَالْمُ عُنْ الْجِيلِانِي الله

تلخيص وتحشيه محسَّنَدُيُّ الْصَّارِيُّ الْمِ

شيخ الاسلام أكيان ي كالماك

近一段服服 超期的自己 超期的自己

و في المالية ا

شيخ الاسلام عَلامُ فَى سَتِ يَرْجُكُرُ مَدَى اسَتُ رَفِي الجِيلاني عِنْدُ

تلخيص وتحشيه محسَّنة يُخالصار كاثرني

Assed Mohammed شيخ الاسلام اكيال مى حي تابادى

th 24564312

# ﴿ بِنَا وَكُرم حَنُور في الاسلام رئيس المحققين علامدسيد محدد في اشر في جيلا في مظلم العالى 4

نام كتاب : حقیقت نورمحمدی تلطیقی (خطبه برطانیه)

تعنيف : حضور في الاسلام ريس المحققين علام سيدمحد في اشرفي جيلاني

تلخيص وجشيه : محمد يجي انساري اشرني

لوث: كتاب ش جهال بحى آپ كوستارے (소소소소소) مليس

سجھ لیں کدو ہاں مرتب کی تشری واضافت ہے

هيج ونظرتاني : سيدخواجه معزالدين اشرني

عاشر: عن الاسلام اكثرى حيدر آباد (دكن)

اشاعت أول: جولا كي ٣٠٠٣

تعداد : ٥٠٠٠ (يانچ بزار)

قيت: ٢٠ رويخ

# مكت إنوارالمصطف

٢ر٥١-٢-٢٢ مغل بوره حيدرآباد (دكن)

#### MAKTABA ANWARUL MUSTAFA

Moghalpura, Hyderabad - A.P. Phone: 55712032, 24477234

🖈 كتنبه الل سنت وجماعت عقب قديم احيار كمر مسجد چوك ميدرآباو\_

🖈 سيدى ايندسس يقر كن حيدرآباد

🖈 كرشيل بك ويؤجار مينار حيدرآ باد\_

🖈 مكتبه عظيميه ﴿ مُنْ مُلَمُ يُنوبس اسْاندُ جار مينار۔

🖈 جامع مجد تحدي كشن باغ ويدرآباد

🖈 كاظم بيريز تالاب كمه حيدرآباد فون :56524187

# فيرست مضامين

| صغح | عنوا تات                            | نبرثار |
|-----|-------------------------------------|--------|
| ۵   | حقیقت تورمحری علی                   | 1      |
| ۵   | نبوت ونورا نبيت بركفار كااعتراض     | ۲      |
| ۲   | رسول کی شان                         | ۳      |
| 15  | تورمصطفے کا عمر                     | ۳      |
| 11  | رسول کی بشریت                       | ٥      |
| IA  | رسول اكرم علي كتين لباس             | 4      |
| IA  | لباس بشری                           | ۷.     |
| ۲۳  | باس على                             | ۸      |
| ro  | باس حقیقی                           | 9      |
| **  | اول وآخر                            | 1.     |
| 79  | عبا دستني تود                       | 11     |
| 79  | أمت كے لئے استغفار                  | 11     |
| ۳.  | اورمقدس حفرت آوم عليه السلام كے پاس | 11     |

| صفحہ      | عنوا نات                                   | نبرشار     |
|-----------|--------------------------------------------|------------|
| ۳۰        | انتخو تفول كاچومنا                         | 10         |
| 71        | تور مصطفى مليق كا ياك بشتول مين منتقل مونا | 10         |
| ro        | عجيب درخت اور كامنه عورت                   | 14         |
| 50        | نور مصطفیٰ علی حضرت عبداللد کے پاس         | 14         |
| F1        | ستر (۷۰) يېودى                             | 14         |
| 72        | ام قمّال                                   | 19         |
| r2        | جا توروں کی مبار کہا دیاں                  | r.         |
| ra        | نبیوں کی مبار کمبادیاں                     | rı         |
| <b>TA</b> | ابربدكاحله                                 | rr         |
| m9        | ا بر ہد کے ساتھی اور اونٹ                  | rr         |
| ا ۱       | ظهورتو ر                                   | rr         |
| mr        | فضيلت فب ولادت                             | ra         |
| m         | امام قسطلانی کی تضریح                      | 24         |
| LL        | ميلا درسول كاابتمام                        | <b>r</b> ∠ |
| ro .      | نورا ورتار کی                              | ra         |

## هيقت نورمحري

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على سيد الأنبيآ. والمرسلين وعلى آله واصحابه اجمعين . أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم ﴿ قَد جَآءُ كُمْ مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وُكِتُبُ مُّبِيِّنٌ ﴾ (الاعرامة)

بے شک تہارے یاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نور آیا اور روش کتاب۔

مَلُوا عَلَيْهِ دَآئِتُا صَلُوا عَلَيْهِ سَرُمَدًا جوخير جا ہوتو خيرالبشر کي بات کرو بشر تح بحيس من لاكالبيشوكي بات كرو وه کم نظر میں کسی ویدہ ورکی بات کرو جو کچھ کہا تو تیراحسٰ ہو گیا محد و د

آرْسَلَهُ مُبَشِّرًا أَرْسَلَهُ مُعَجِّدًا ند تخت و تاج وسيم و مجرك بات كرو جرك روپ ميں يا قوت كوجر ندكھو سجيتين نهجوا سرايه ايكم مثلي الرخوش رہوں میں تو تو ہی سب کچھ ہے

باركا ورسالت من دُرووشريف پيش فرما كين السلهم حدل علني سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما تحب وترضى بان تصلى عليه نبوت ونورا نبیت بر کفار کا اعتراض:

اس آ بت كريمه في دومشهوراعتراض كاجواب دے ديا۔ جم سب كے رسول ك بارے من ايك خيال بيتھاكه كشست مُسدُسك آپ الله تعالى كرمول ميس ہیں۔اوردوسراخیال اُس دور ہے آج تک یہ چلا آر ہاہے کہ بیاتو ہم مانتے ہیں کہ بیا الله تعالیٰ کی طرف ہے آئے ہیں اور ہم الله تعالیٰ کے رسول نہیں۔ بس أن میں اور ہم میں اتنا ہی فرق ہے بقید معالم میں سارا معاملہ برابر ہے بید مارے جیسے ہی ہیں

اُن كَا اُلْحَنَا بِيْصَادِ يَكُووُ اُن كَا چِئنَا پُحِرَنَا وَيَكُمُو اُن كَا كَمَا نَا بِينَا وَيَكُمُو اُن كَا سُونَا جِا كُنَا وَيَكُووُ اَن كَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

# رسول کی شان :

نی کی شان کیا ہے؟ نی کھانے پینے کا مختاج نہیں' نی سونے جا گئے کا مختاج نہیں۔ اگر نی کے لئے کھا تا پینا ضروری ہوتا تو صوم وصال میں وہی حال نی کا ہوتا جو صحابہ کرام کا ہوا۔ یہ کھا تا خود نی کا مختاج ہے۔ یہ کھا نا اس لئے نی کا مختاج ہے کہ جس کو نی مندلگا کیں گے یعنی جا تز فرما دیں گے وہ حلال بنے گا جس کو چھوڑ دیں گے بیٹی نا جا تز فرما دیں گے وہ حلال بنے گا جس کو چھوڑ دیں گے بیٹی نا جا تز فرما دیں گے وہ حرام بنے گا۔ یہ کھا ناختاج ہے کہ رسول مندلگا لیس تا کہ یہ سب کے مندلگے الملهم صل علی سبیدنا محمد وعلی آل سبیدنا محمد کما تسحب و تسخی بان تصلی علیہ ۔ میرے رسول کی شان یہ ہے کہ اگر تم میرے رسول کی شان یہ ہے کہ اگر تم میرے رسول کے المخت بیٹھنے کو نہیں دیکھو گے تو تہ ہیں اٹھنے بیٹھنے کا سابقہ کہاں ہے آئے گا۔ اگر تم میرے رسول کے اگر تم میرے رسول کے کھانے پینے کو نہیں دیکھو گے تو تہ ہیں کھانے پینے کا ڈھنگ کہاں ہے آئے گا۔ اگر تم میرے رسول کے علیے پھر نے کونہیں دیکھو گے تو تہ ہیں

چنے پھرنے کا اندازکون بتائےگا۔ اگرتم بیرے رسول کے دندان مبارک کوشہید ہوتے ندد کیمو کے تو گردن کٹائے کا جذبہ کیے پیدا ہوگا اللهم حسل علی سیدنا محمد وعلٰی آل سیدنا محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علیه

اے دیکھے والے اگرتم میرے رسول کو زمین پر چانا دیکھوتو کہکٹاں ہے گزرتا ہوا بھی دیکھوئو عرش کے اُو پرگا مزن بھی دیکھو۔ اگر واندان مبارک کا شہید ہوتا دیکھوتو بید منظر بھی دیکھوکد معراج کی رات سینے شق ہوگیا ہے ایک قطرہ خون نہیں لکا۔ کے میں چانا پھرتا دیکھوتو سورج کو پلٹا تا بھی دیکھوئو چاند کے گئرے کرتا بھی دیکھ لؤ ورختوں ہے اپنی اطاعت کراتا دیکھ لو۔ جانوروں ہے تجدہ کراتا بھی دیکھوٹو سارے مجزات دیکھوئی سارے اختیا رات دیکھوئی سارے تھے فرات ویکھوٹ سارے مجزات دیکھوئی سارے اختیا رات دیکھوئی سارے اختیا رات دیکھوٹ سارے تھے فات دیکھو۔۔۔رسول کی شان عبدیت اور شان محبوبیت دونوں دیکھو۔۔۔تاکہ خیرالبشر سیدنا رسول اللہ علیہ کو شرق خدا کہ سکو اور شرائی محبوبیت محبوبیت محبوبیت و قوس و تدخی بیان تصلی علیه۔

یقیا آگیا تہارے پاس اللہ تعالی کی جانب سے نور ۔۔۔ حضور نبی کریم علیہ فرماتے ہیں اول مساخلق الله نوری سب سے پہلی تلوق میرا نور ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے میر نے نورکو پیدا فرمایا ہے۔ کنست نبیبا وآدم بین الله اللہ اللہ اللہ آب وگل کی منزلین طے السلہ والسطین میں اس وقت نبی تھا جب آ دم علیہ السلام آب وگل کی منزلین طے کررہے تھے کنست نبیبا وآدم بین الدوح والجسد میں اس وقت نبی تھا جس وقت آدم علیہ السلام روح وجد کی منزلیس طے کررہے تھے۔ معلوم ہوا کہ میرا رسول تو آئی وقت پیدا ہو گیا جب نہ زمین تھی نہ آسان نہ شال نہ جنوب نہ مشرق نہ رسول تو آئی وقت پیدا ہو گیا جب نہ زمین تھی نہ آسان نہ شال نہ جنوب نہ مشرق نہ

مغرب نفرش نفرق ند آگ ندآتی ند باوے ند بادی ند آب ہے ندآبی ۔۔۔
ابھی زیمن کا فرش نیس بچھایا گیا ابھی آسان کا شامیا نہیں نگایا گیا ابھی چا ندوسورج
کے چراغ نیس جلائے گئے ابھی ستاروں کی قدیلیں نیس روش کی گئیں ۔۔۔ ابھی
آبٹار کے نفے نیس جاری کئے گئے۔ ابھی دریا کی روانی بھی نیس ہے ابھی پہاڑوں
کی بلندیاں بھی نیس ہیں۔ کچھ نیس ہے گرنور محمدی ہاللہم صل علی سیدنا
محمد وعلی آل سیدنا محمد کما تحب و تدخی بان تصلی علیه ۔ یوور
آیا ہے فرمن الله کی نورمصطف اللہ اللہ قالی کی بارگاہ سے آیا ہے۔ یہ آنے والا عالم قدس
سے آیا ہے۔ یہ آنے والا بارگاہ اللی سے آیا ہے۔ یہ آنے والا عالم قدس سے آیا ہے۔ اس نورکولا ہوتی کہنا ، یہ عالم قدس سے آیا ہے۔ اس نورکولا ہوتی کہنا ، یہ عالم لا ہوت سے آیا ہے۔ اس نورکولا ہوتی کہنا ، یہ عالم لا ہوت سے آیا ہے۔ اس نورکولا ہوتی کہنا ، یہ عالم لا ہوت سے آیا ہے۔ اس نورکولا ہوتی کہنا ، یہ عالم لا ہوت سے آیا ہے۔ اس نورکولا ہوتی کہنا ، یہ عالم لا ہوت سے آیا ہے۔ اس نورکولا ہوتی کہنا ، یہ عالم لا ہوت سے آیا ہے۔ اس نورکولا ہوتی کہنا ، یہ عالم لا ہوت سے آیا ہے۔ اس نورکولا ہوتی کہنا ، یہ عالم لا ہوت سے آیا ہے۔ اس نورکولا ہوتی کہنا ، یہ عالم لا ہوت سے آیا ہے۔ اس نورکولا ہوتی کہنا ، یہ عالم لا ہوت سے آیا ہے۔ اس نورکولا ہوتی کہنا ، یہ عالم لا ہوت سے آیا ہے۔ اس نورکولا ہوتی کہنا ، یہ عالم لا ہوت سے آیا ہے۔ اس نورکولا ہوتی کہنا ، یہ عالم لا ہوت سے آیا ہے۔

مدیث قدی ہے گفت کے نگرا منفی یا فاخبین آن اُغرق فخلقت فکو کہ محکم (اللہ تعالی فرماتا ہے) میں فراند مخفی تھا تو میں نے چا ہا کہ پچانا جا وں تو میں نے فور محکم ورند پچا نو گے۔ آن کو جب تک نہ پچا نو گے محکم ونہ پچا نو گے۔ آن کو جب تک نہ پچا نو گے محکم ونہ پچا نو گے۔ آن کو جب تک نہ مانو گے محصے ہجی نہیں مان کتے۔ ان کی اطاعت میری اطاعت۔ پہ چلا کہ:

ل کمکانیں خدا آن کا وسیلہ نحوز کر فیر ممکن ہے کہ چے سے پینے نہ فور کر ایک ایک دور صحابہ کرام نے مرض کی یارسول اللہ علیات متسی وجب ت لله النبوة حضور آپ کو خلعت نبوة سے کب مرفر از فر مایا گیا؟ حضور علی نے جواب النبوة حضور آپ کو خلعت نبوة سے کب مرفر از فر مایا گیا؟ حضور علی نے جواب میں ارشاد فر مایا واقد میں الدوح والجسد مجھے اس وقت شرف نبوة سے مشرف میں ارشاد فر مایا واقد م میں الدوح والجسد مجھے اس وقت شرف نبوة سے مشرف نبوت صفت ہے اور موصوف کا صفت سے پہلے یا یا جانا ضرور ی ہے۔ اب

خودی فیصله فرمایے جوموصوف اپنی صفت نبوت سے متصف ہوکر آ دم علیہ السلام سے
پہلے موجود تقا اس کی حقیقت کیاتھی۔ اللہ تعالیٰ نے تمام ارواح سے پہلے اپنے حبیب
کی روح کو پیدا فرما یا اور اس وقت خلعت نبوۃ سے سرفراز کیا۔ ایک دوسری روایت
میں ہے کہ نورمحدی عقیقی اللہ تعالیٰ کی شیح کہتا اور سارے فرشتے حضور عقیقی کی شیح
سُن کرانڈ تعالیٰ کی بیان کرتے۔

#### **ተ**

امام المفسرين المن جريكة إلى يعنى بالنور محمدا صلى الله تعالى المام عليه وآله وسلّم الذي انار الله به الحق واظهربه الاسلام ومحق به الشرك فهو نود لعن استغاربه (تغيرابن جري) يعني تورے مراؤيهال وات یا ک محمصطفیٰ علیدالصلوٰ ، واللتاء ہے جن کی وجہ سے الله تعالیٰ نے حق کوروش کرویا۔ اسلام کوظاہر فرمایا'شرک کونیست ونائد دکیا۔ حضور عظی نور ہیں مگراس کے لئے جواس نورے دل کی آنکھوں کوروشن کرنا جاہے۔ اللہ تعالیٰ اس نورمجسم کی تا بانیوں ا ور در خشانیوں سے ہمار ہے آئینہ ول منور فر مائے اور اپنے محبوب کی غلامی اور محبت کی سعادت سے بہرہ اندوز فرمائے' آمین۔ جب اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کوتو رفر مار ہاہے تو کی کوکیااعتراض؟ کتاب مبین ہے مراد قرآن مجید ہے۔ یہ کہنا کہ نور سے بھی قرآن كريم مراد بورست نبيل كيونكدوا وعاطفة تغاير يردلالت كرتى ب(تغير خياء القرآن) حضورانور علی ونیامی آگرنورندینے۔ کسی سے نورانیت حاصل ندکی بلکہ رب تعالیٰ کی طرف ہے اس کی عطا ہے تو ربن کر دنیا میں آئے۔ حضور علیہ کی تمام صفات ربانی ہیں۔ ہم صرف انسانیت لے کر دنیا بیں آتے ہیں باقی تمام

صفات عالم ما كم ما فظ قاري واكثر الجنير ..... يهال آكر بنت بين اورية تمام صفات یماں بی چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ صرف انسانیت لے جاتے ہیں۔ حضور علیج سے پچھ رب تعالیٰ کی طرف سے لائے اور اُن میں سے کوئی صفت دنیا میں چھوڑ کرنہ مجے۔ تمام صفات سے اب بھی موصوف۔ آپ اب بھی رسول نور' بر ہان شفع ہیں اور رہیں گے۔ حضور علی اللہ تعالیٰ کا نور ہیں۔ کی کے بھائے بھے تہیں كت حيس بكل جراغ ....انهان كمصنوعاتى نورين توانيس انسان بجاديا ہے کر جا تد مورج رہانی تور ہیں کسی کے بچھائے نہیں بچھتے۔ حضور عظام کا نورکوئی نہیں بچھا سکتا۔ خیال رہے کہ توروہ ہے جوخود ظاہر ہواور دوسرے کوظاہر کرے۔ بینور دو حتم کا ہوتا ہے۔ نور حتی جیسے سورن ' جاند' تارے' بجلی' گیس' چراغ وغیرہ جس سے آس منور ہوتی ہیں ۔۔ دوسرانورعقلی جیے حضور علی تر آن یاعلم کدان سے عقل منور ہوتی ہے۔ یہاں نورعقلی مراد ہے۔ کتاب سے مراد قرآن مجید ہے جوحفور على المرتشريف لائے مبين كتاب كى صفت ب بمعنى ظاہر كرنے والى چونکہ قرآن مجید نے نیبی خبریں شرعی احکام ' رب تعالیٰ کی ذات وصفات معاش ومعاد کو ظاہر فرمایا اس لئے اسے مبین فرمایا گیا۔ تغییر روح المعانی نے تور کی تغییر من يهال قرايا هو نور الانوار والنبي المختار شيئه بين قاده اورزجان كاقول ہے (تغيرخازن مدارك بيناوي روح البيان كبير تغيير جلالين جمل تغيير مظهري وغيره) قرآن كريم نے اس كى تغير دوسرے مقام پريہ بى كى ہے كہ حضور علي كو فرمايا ﴿ وَسِرَاجَا مُنِيْرًا ﴾ - خودحفور بي كريم علي قارمايا انا من نود الله میں اللہ تعالیٰ کا نور ہوں۔ چونکہ دنیا میں حضور عظی میلے تشریف لائے اور قرآن مجید بعد میں نازل ہوا' نیزمومن کے دل میں پہلے حضور عظی جلو ہ گر ہوتے ہیں بعد

میں قرآن مجید زبان پر اور ہاتھ میں آتا ہے کہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتے ہیں قرآن مجید بعد میں پڑھتے ہیں۔ اس لئے نور کا ذکر پہلے ہوا اور کتاب کا ذکر بعد میں ہوا ہے۔ مزید رید کہ کتاب نور سے دیکھی اور پڑھی جاتی ہے قرآن مجید محضور سکھنے سے سیکھا سمجھا جاتا ہے۔

چونکہ حضور علی کا نورکی کوشش سے بچھ نہیں سکتا جیسے سورج و جا ند کا نور۔ اس لئے من نبور الله (الله الله الله الله الله الله عنور علے ے کونین چکے دل وجم چکے اور اس نور کے لئے جمعی پُھینا' بجھنا' غروب ہونانہیں ہے -- بددائی نور ہے۔ اللہ تعالی نے حضور علی کو بہت صفات بخشے ہیں جیے حضور رسول الله ني الله حبيب الله بين يوني حضور نسود الملسه بين - حضور عطي كي نورانیت صرف عقلی نہیں بلکہ حتی بھی ہے چنانچے حضورانور علط کے جم اطهر کا سابیانہ تھا۔ حضورالور ﷺ کے چرہ انورے نوردیکھا جاتا تھا۔اس لئے حضور ﷺ كالماءطيبين ايك نام نوريمى -- روح سبكى نور - حضور علي كاجم اطهر بھی نور ہے' اولا دمطہرات بھی نور ہے اس لئے حضرت عثان غنی رضی اللہ عنہ کا لقب ذوالنورين (دونوروالے) بئاس كئے كه آپ كے تكاح مي حضور علي كى دوصا حبزا دیاں سیدہ رقبہ وام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنها آ مے پیچھے آئیں۔

> تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیراسب کمرانہ نور کا

جیسے عینی علیہ السلام کلمته الله اور روح منه یعنی روح الله بیں یونی حضور علیہ الله اور روح منه یعنی دوح الله بیل یونی حضور علیہ الله فیس کومنورہ نہیں کہا جاتا بجر مدیند منورہ۔۔ بیشم نورانی اس کے کہلایا کہ یہاں اللہ تعالی کے نورکا ظہور ہے۔ ان کی ججی کا کا ہے۔

حضور علی کے کورانیت میں کی نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نور ہیں۔
ابن قطان نے اپنی کتاب الاحکام میں حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ
وآلہ وسلم کا بیار شادگرائ نقل کیا ہے قسال کسنت نوراً بین یدی ربی قبل خلق
آدم باربعة عشر الف عام یعنی میں نور تھا اور آ وم علیہ السلام کی آفرنیش سے چود،
ہزار سال پہلے اینے رب کریم کے حریم نازیس یا ریاب تھا۔

حفرت جابر رضى الله تعالى عند فضور فخر موجودات عليه افضل السلوة واطيب التجات ، يو چهايار سول الله بابى انت وامى اخبرنى عن اوّل شيئى خلقه الله تعالى قبل الاشياء قال يا جابر ان الله تعالى قد خلق قبل الاشياء في الله تعالى قد خلق قبل الاشياء في دور نبيتك (رواه عبد الرزاق بعده) يعنى حفرت جابر رضى الله تعالى عند في عرض كى، رسول الله يمر عال باپ حضور برقربان مول - مجه به بتاي كه الله تعالى في سب چيزول سه بيل كونى چيز بيداكى - حضور علي في في مايا ال جابر الله تعالى في سب چيزول سه بيل كونى چيز بيداكى - حضور علي في في مايا الله جابر الله تعالى في سب چيزول سه بيل تير كي كانور بيداكيا -

ان مجمح احادیث سے ٹابت ہوتا ہے کہ حضور علیہ کی ذات والاصفات عالم امکان میں سب سے مقدم ہے۔ آدم وابراہیم علیماالسلام بلکہ عرش وکری سے مجمعی بہت پہلے ہے۔

# تورمصطفط كاعمر:

ترسخ سال بدرسول الله علی کی بشریت کی عمر ہے۔ نور مصطفے کی عمر کا انداز ا لگاؤ میرے رسول نے حضرت جبر ئیل سے یو جھاتھا۔۔ اے جبر ئیل ذرابیہ بتا کا تہاری عرکیا ہے؟ حضرت جرکیل نے عرض کیا یارسول اللہ علیہ می عرکا اندازہ فیلیں اس ای سے اندازہ لگا لیجے کہ میں عرش کے اُوپرستر بزارسال کے بعد ایک تارہ ویکنا تھا جس کو بہتر بزارسال تک میں نے ویکھا اور اب وہ نظر نہیں آرہا ہے تو حضور علیہ مسکوا کر کہتے ہیں کہوہ میرائی تو رتھا اللهم صل علی سیدنا محمد حضور علیہ مسکونا محمد کما تحب و تدخی بان تصلی علیه رسب سے بہلی وعلی آل سیدنا محمد کما تحب و تدخی بان تصلی علیه رسب سے بہلی تلوق صفور علیہ کا نور ہے ۔۔رسول ہماری نگا ہوں سے پوشیدہ ہیں عمراج بھی حج ہیں۔ آج بھی عرکا سلسلہ ختم نہیں ہوا۔

# حضور عليه كي بشريت:

اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر تو رمصطفے قدی ہے تو رمصطفے لا ہوتی ہے تو پھر رسول عربی کون تھے؟ یہ قربی کون تھے؟ یہ طبی کون تھے؟ یہ منی کون تھے؟ یہ منی کون تھے؟ یہ منی کون تھے؟ یہ مطبی کون تھے؟ یہ مطبی کون تارا چکا؟ عبد المطلب کے گھر کون پیدا ہوئے؟ یہ عبد الله کے لال کون بن گئے؟ ان سب سوالات کا مختصر جواب یہ ہد جس کوئم کی و مدنی ہائی و مطبی کہدر ہے ہو وہ تو رمصطفے نہیں ہے وہ تو بھریت مصطفے ہے جو ہائی و مطبی کہدر ہے ہو وہ تو رمصطفے نہیں ہے وہ تو بھریت مصطفے ہے جو ہائی و مطبی ہے وہ بھریت مصطفے ہے جو ہائی و مطبی ہے وہ بھریت مصطفے ہے جو ہائی و مطبی ہے وہ بھریت مصطفے ہے۔ مطلب یہ ہے کہ میرے رسول کی بھریت وہاں ہے جو اس سے اس رسالت کی ہوئی ہے۔ مقام بھریت میں آتے ہیں تو رسول ہوتے ہیں مقام بھریت میں آتے ہیں تو رسول ہوتے ہیں مقام بھریت میں آتے ہیں تو معلوم ہوا کہ ہم اُن بھریت بی آتے ہیں تو مقام رسالت پر فائز نظر آتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ ہم اُن کی بھریت بی تک نہ بھتی سکے تو مقام نورا نیت کو کیا پہونچیں گے۔ الله مصل علی کی بھریت بی تک نہ بھتی سکے تو مقام نورا نیت کو کیا پہونچیں گے۔ الله مصل علی صیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما تحب و تدرضی بان تصلی علیه سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما تحب و تدرضی بان تصلی علیه سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما تحب و تدرضی بان تصلی علیه

تم جس کوعر بی کہتے ہود و تورمصطفے نہیں ہے وہ بشریت مصطفے ہے۔۔ وہ بشریت مصطفے ہے جومطلی ہے وہ بھریت مصطفے ہے جوہائمی ہے وہ بھریت مصطفے ہے حضرت آمنہ کے مريس جس كاظبور ہواہے \_ \_ تورمصطفے تو اللہ تعالیٰ كی بارگاہ میں تھا اور اللہ تعالیٰ ك بارگاہ سے آیا ہے۔ الغرض نور قدی ہے اور بشریت عربی ہے۔ نور قدی کوعربی بشریت میں اگرنہ بھیجا جاتا تو ہم کو ہدایت کیے لمتی؟ نبی کی نبوت کے لئے بشر ہونا ضرورى تيس ب\_ مير ارسول نے كها كنت نبيا وآدم بين الروح والجسد میں اس وقت نبی تھا جس وقت آ دم علیہ السلام روح وجید کی منزلیں طے کررہے تھے۔ حصرت ابوالبشرسيدنا آدم عليه السلام ابهى بيدائجى نبيس موئ تصفورمصطف جمكار باتها-اگر نبوت کے لئے بشریت ضروری ہوتی تو ابوالبشر کے وجودے پہلے کسی نبی کا تصور كيے كيا جاسكا تھا۔ معلوم ہواكہ نى كے لئے بشر ہونا ضرورى نہيں ہے۔۔البتہ ہارى ہدایت کے لئے ہماری رہبری کے لئے نبی کا جامہ بشری میں آنا ضروری ہے۔ رسول بشريت كے عماج نبيں ہيں بلكہ ہم عماج ہيں۔ اگرآپ اس لباس ميں ندآتے تو ہميں کیے ہدایت ملتی' ہمیں کیے رہنمائی ملتی' ہمیں کیے راہ نجات ملتی' راہ نجات ہمارے سامنے کیسے تھلتی \_\_معلوم ہوا کہ نورمصطفے اپنی نبوت و کمالات میں جامہ بشریت کامختاج نقا۔ ہم اُن سے ہدایت ماصل کرنے کے لئے اُن کے لباس بشری کے تاج تھے۔

#### \*\*\*

برتمتی سے کچھ ایسے لوگ پیدا ہو گئے ہیں جو رسالت پر ایمان لانے کا دعویٰ توکرتے ہیں محرحضوراکرم عظیم کوایک عام انسان کی حیثیت سے ویکھتے ہیں رسول کریم علی کے مرتبہ ومقام اور منصب کا کوئی خیال بھی نہیں کرتے اور حضور علیہ کنانہ کے کفاری طرح ﴿ مَانَدَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا ﴾ ہم آدتم کواہے جیا بھری و کھتے ہیں کا باطل نعراقاتے ہیں۔ کفارا کہا کرتے ہے ﴿ مَاانْتُ مَ إِلَّا بَعْسَدُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّاللَّلَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

اورآية مباركه ﴿ قُلُ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّتُلُكُمْ ﴾ كواس اندازي في كرتين كديي نی اور غیرنی میں صرف وی کافرق ہے باتی تمام اوصاف میں وہ عام انسانوں کے برابر ہیں۔ نی اخلاقی 'روحانی' دماغی' قلبی علمی عملی حیثیت سے عبدہ ہوکرانسانوں ے بہت بلنداورعلانیمتاز ہوتا ہے۔ نی آمر ابن مزکی عاکم اور بادی شارع اور داعی الی اللہ ہوتا ہے۔ نبی کی ذات کواللہ تعالیٰ کا نئات کے لئے روشنی کا مینارینا تا ہے اور نی کا قول عمل سیرت و کردار وین اور شریعت قرار پاتے ہیں۔ وی والے اورب وى والے انسالوں ميں خود وحى اورعدم وحى كے سيكلووں لوازم وخصائص اوراوصاف كافرق پيدا موتا ہے۔ جب محابہ كرام بعى حضور عظف كا جاع بي كى كى ون متصل تظی روزے رکھے لگے تو آپ نے انہیں منع کرتے ہوئے قرمایا ایکم مثلی تم میں کون ممرے حل ہے؟ بطعمنی ویسقنی (بخاری) میں اپنے رب کے پاس رات گذارتا ہو ں ممرارب مجھے کھلاتا پلاتا ہے۔ تو کیا عام انسانوں کو بھی بیروحانی غذا اور روحانی سیرانی میسر آتی ہے؟ اور کیا وی کے علاوہ دوسری حیثیتوں ہے بھی مثلیعہ کی اس میں تفی میں ہے؟

نیند کی حالت میں نبی کے قلب اطہرا دراس کے احساسات کا غافل ند ہونا سیجے حدیثوں سے ثابت ہے۔ آپ نے فرمایا میری آئٹھیں سوتی ہے لیکن ول نہیں سوتا۔ کیا یمی کیفیت عام انسانوں کے دل کی بھی ہے۔؟

لوگوں کونماز کی صفول کودرست رکھنے کی تاکید فرماتے ہوئے ارشاد فرماتے میں بخدا تہارے رکوع و بچوداور خشوع مجھ پر پوشیدہ نہیں میں کیا عام انسانوں کی قوت بصارت کا بھی عالم ہے؟

جَبُدُ كَنَابِ مِجِيدِ مِثِى فَرَهَا يَا ﴿ مَا زَاعَ الْبَدَ صَدُوَمَا طَغَى ' لَقَدُ رَالَى مِنَ البَاتِ

رَبِّهِ الْسَكُبُدِي ﴾ (النجم/ ١٤) (حضور عَلِيَّ كَى نَا بِين نَهُمْ هِى ہوئى اور نہ برخى

(نبیں جَبِیکی ) بے شک اپنے رب کی بہت بڑی نشانیاں دیکییں ) کیا ای شان ہے

اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا مشاہدہ کی اور آئھ کو حاصل ہوا؟

حضور سرورا نبیاء علیہ السلام کی نسبت سے امہات الموشین کو جومر تبہ ومقام اور شرف حاصل ہوا ہے وہ عام عور توں کو حاصل نہیں ہوا ہے امہات الموشین سب سے متازیں ۔ ﴿ یہٰ نِسَدَا ﴾ النّبی کَسُتُن کَا کہ یہ مِین النّبِسَدَاءِ ﴾ (الاحزاب/٣٢) 'اے نی کی از واح (مطہرات) تم نہیں ہو' دوسری عور توں میں سے کی عورت کے مانند'

السنساء على صنف نازك كابر فردشال باوركونى عورت ذات بحى الارد بابر نبيس جاتى - جس سے قابت بك كدازواج النبى كا درجه برايك عورت سے بالاتر اور شان خاص كا حال ہے - ونيا جہال كى عورتوں ميں كوئى ان كا بمسر نبيس - بى كريم علي كى مصاحبت كے باعث ان كا اجرونيا جركى عورتوں سے كہيں بڑھ كر ہے -ان كے درجات اوراحكام جدا كانہ ہيں \_حضور علي كى ازواج مطہرات عام عورتوں كى طرح نبيس تو خود صنور علي تو بدر جہااس كے مزاوار ہيں كا حد من الدجال بيں يعنی آپ ایسے نیس بی جیسے ہرمرد آپ خصائص و کمالات میں عام انسانوں سے بدر جہا
بلندر اور ممتازیں اور حضور علی کے کہ یویاں تمام جہاں کی عورتوں سے افضل ہیں

۔ کیونکہ یہاں المنسآہ 'میں کوئی قید نہیں۔ حضرت مریم اور حضرت آسیرضی اللہ تعالی
عنما اپنے اپنے وقت کی عورتوں سے افضل تھیں لیکن حضور علیہ کی از واج پاک
ہرزمانہ کی یویوں سے افضل و بہتر ہیں جیسے کہ نی اسرائیل کے لئے فرمایا گیا کہ
﴿فَضَّلْتُكُمْ عَلَى العلَيمِيْن ﴾ ہم نے تم کوتمام عالم والوں پر بزرگ وی تواس زمانہ کی
لوگوں پر واقعی وہ افضل تھے اور اب غلامان مصطفے علیہ السلام سب امتوں سے افضل۔
﴿فَرَسَا وَلَى اللّٰهِ يُنْ وَلَى اللّٰهُ وَقَانَ عَلَى عَبْدِه لِيَكُونَ لِلْعَلَمِيْنَ نَذِيْدًا ﴾ (سر، فرقان)
بوی برکت والا ہے وہ جس نے اتارا قرآن اپنے بندے پر جوسارے جہانوں
کوؤرسانے والا ہے وہ جس نے اتارا قرآن اپنے بندے پر جوسارے جہانوں

﴿ لَهُ وَاللَّهِ مُنَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَال

# رسول اكرم علي كتين لباس:

تغییرروح البیان میں وضاحت ہے کہ میرے رسول عظافہ کے تین لباس ہیں۔ لباس بشری کی اور لباس حقیق ۔

لباس بشری: لباس بشری وہ ہے جس صورت میں رسول اللہ عظافہ ہارے سامنے آئے۔ لباس بشری کورسول اللہ عظافہ کی زبان مبارک ہے کہلایا گیاہے: ﴿ قُلُلُ إِنَّهُ مَا لَهُ مُلَا يَا كُمُ يُوَخَى إِلَى إِنْهَا إِلَهُ كُمُ إِللَّهُ وَاحِدٌ ﴾ (کہف ۱۱۰) ﴿ وَ لَهُ اللّٰهِ كُمُ إِللّٰهُ وَاحِدٌ ﴾ (کہف ۱۱۰) (اے پیکرمنائی وزیبائی ) آپ فرمائے کہ میں بشری جنوں تہاری طرح وی کی آئی آئی ہے اور عالی معبودے۔

براس بری کی بولی ہے۔۔اللہ نے اپ مجوب ہے کہا تھا کرآ ہے ان ہے کہوکہ میں تہاری طرح بھر ہوں۔اب سوال بیہ کہ قال کے خاطب کون ہیں۔ کیا صدیق اکبرے کہو؟ کیا فاروق اعظم ہے کہو؟ کیا حالیان فاری و بلال حبیق ہے کہو؟ کیا حالیان فاری و بلال حبیق ہے کہو؟ کیا حالیان فاری و بلال حبیق ہے کہو؟ جواب بیہ کہ اِن مانے والوں ہے نہ کہو ۔ بلکہ اُن ہے کہو جوا کیان ہے باہر ہیں۔ای نے مضرین فرماتے ہیں کہ قسل کے خاطب مشرکین و کفار ہیں۔ تو اے محبوب! کا فروں ہے کہو مشرکوں ہے کہو ابوجیل ابوجیل ول ہے کہو قار ہیں۔ تو اے محبوب! کا فروں ہے کہو مشرکوں ہے کہو ابوجیل مانے والوں ہے نہ کہو بلکن مانے والوں ہے نہ کہو بلک مانے والوں ہے کہو اس کا طب کفار و مشرکین مانے والوں ہے کہو تہ ہوئے۔۔۔اب اگر کوئی کے کہو آن مجھے کہتا ہے کہ قسل کے خاطب ہم ہیں و رسول مانے والوں ہے کہتے ہیں تو بیان میں میں اس منالے نہیں مانی کہ ٹی گیا اللہ مصل علی مسیدنا مصعد و علی آل سیدنا مصعد کما تحب و تد ضی بیان تصلی علیہ قرآن وحد یہ میں کہیں ہمیں بیرٹال نہیں ملتی کہ ٹی نے اپن تصلی علیہ قرآن وحد یہ میں کہیں ہمیں بیرٹال نہیں ملتی کہ ٹی نے اپن تصلی علیہ قرآن وحد یہ میں کہیں ہمیں بیرٹال نہیں ملتی کہ ٹی نے اپنے مانے والوں ہ

کہا ہوکہ ہم تہاری طرح بشریں اور نہ ہی کی مانے والے نے اپنے نبی سے کہا ہوکہ
ہم تہاری طرح بشرییں۔۔ ہاں یہ طے گا کہ نبی نے کا فروں سے کہا اور کا فروں نے
نبی سے کہا ہے۔ نبی نے حکمۃ اور مصلحتا جو بھی مقصد ہے کا فروں سے کہا اور کا فروں
نے تحقیراستہزا ، جو بھی اس کا مقصد ہو۔۔ نبی سے کہا کہتم ہماری طرح بشر ہو۔

صحابہ کرام تابعین عظام ائمہ جہتدین امام اعظم امام شافع امام مالک امام احمد بن عنبل کی نے بھی رسول سے بینبیں کہا کہ آپ ہماری طرح بشر ہیں۔۔ بلکہ صحابہ کرام کی بید بول ہے کہ ایسندا مثللہ بینی ہم میں کون ہے جوان کی طرح ہواور رسول کیا گئے ہیں ایسکم مثللی کیاتم میری طرح ہو۔ مانے والوں نے کہا کہ آپ ہماری طرح نہیں ہو۔

#### **ተ**ተተተ

اللہ تعالیٰ کی ذات ہے ہمتا کا ادراک انسان کے بس کا روگ نہیں 'نہ اُس کے طاہر کی حواس میں بیتا ہے ادر نہ اُس کے باطنی حواس میں بیقوت ہے کہ اس کی حقیقت کو پہچان کی سے مقل انسانی اپنی ترکنازیوں اور بلند دپروازیوں کے باوجود اس کی عظمتوں کے سامنے سرگوں ہے۔ ذات رسالت عقیقہ میں اللہ تعالیٰ کی قدرت' عظمت' حکمت و کبریائی کے جلوے چیک رہے ہیں۔ نبی کی ذات اللہ تعالیٰ کی معرفت کا ذریعہ ہوتی ہے۔ نبی کی ذات اللہ تعالیٰ کی معرفت کا ذریعہ ہوتی ہے۔ نبی کی ذات اللہ تعالیٰ کی معرفت کا ذریعہ ہوتی ہے۔ نبی کی ذات اللہ کی ایسا آئینہ ہوتی ہے جہاں دیدہ بینا کوقد رت اللی کے ایسے جلوے نظر آتے ہیں جو اور کہیں دکھائی نبیس دیتے ۔۔حضور نبی کریم عقیم کو بھی اس سے کوئی نسبت نہیں۔ اصافی اور انوار رہانی کی ایسی تجلی گا گاہ ہے کہ عرش عظیم کو بھی اس سے کوئی نسبت نہیں۔ اصافی اور انوار رہانی کی بیت نہیں۔ جس کسی نے حسن مصطفوی کو جتنا جانا' جس قدر پہچانا اور جس قدر چاہا اتنانی اُسے عرفان خداوندی نصیب ہوا۔

ہرانسان کا مزاج کیسال نہیں ہوتا' بعض طبیعتیں اتنی غلط اندیش اور اُن کی عقلیں اتنی اوعدهی ہوتی ہیں کہ جہاں کہیں کمال کی ذرای جھلک دیکھی' أے اپنا معبود اور خدا ینالیااوراس کے سامنے سر بھی وہو گئے۔ یبودیوں نے حضرت عزیر کو نقل اس لئے خدا كابينا كهناشروع كرديا كهانعين تؤراة نوك برزبان تقى وحفرت عيني عليه السلام نے چید معجزات و کھائے تو لوگوں نے انھیں کہاں سے کہاں تک پہنچادیا۔ اس غلط بنی كاسد باب كرنے كے ليے ہرنى نے جہاں اللہ تعالیٰ كی توحيد كی دعوت دى اوراس كی صدافت ثابت كرنے كے ليے اسے خداداو كمال كا ظهار فرمايا و بال كلے اور واضح انداز میں بینصری بھی کردی کہ وہ بایں ہمہ کمال وخوبی خدانییں بلکہ خدا کے بندے ہیں۔ خالق نہیں بلکہ مخلوق ہیں۔ معبود نہیں بلکہ عابد ہیں۔جب جزوی کمالات ہے الی غلط فہیاں پیدا ہوں جن کی گرفت میں آج بھی بے شارلوگ پیوک رہے ہیں تو وه ذات اقدس جو جمال و کمال کا مظهراتم بنائی حمی اُس کے متعلق طرح طرح کی غلط فہیول کا پیدا ہوتا بعیداز قیاس نہ تھا۔ اس لئے ضروری ہوا کہ اس غلط فہی کے سارے امکانات خم کردیئے جائیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کوتمام كمالات سے على وجه الاتم متصف كرنے كے باوجوداس آيت من بياعلان كرن كالحكم ديا ﴿ قُلُ إِنَّمَا آنَا بَشَرٌ مِّثُلُكُمْ يُؤخِّي إِلَى إِنَّمَا إِلَهُكُمُ إِلَّهُ وَاحِدُهِ علمائے سلف نے اس آیت کی تغییر کرتے ہوے لکھا ہے کدا ظہار تواضع کے لیے بیاعلان کرنے کا تھم دیا گیاہے تا کہ اس فتنے کوروز اول سے بی ختم کردیا جائے۔ علامہ ثنا واللہ یانی پی محضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہے اس آیت کی تغییر ان الفاظ مِنْ قَلْ كرت بين: قدال ابن عبداس عدم الله تعالى عزوجل رسوله عَلَيْكُ التواضع لئلا يزهى على خلقه ... قلت فيه سدّ لباب الفتنة افتتن بها النصارى حين رأوا عيسى يبرئ الاكمه والابرص ويُحيى الموتى وقد اعطى الله تعالى لنبينا عُبِينًا من المعجزات اضعاف مااعطى عيسى عليه السلام فامره باقرار العبودية وتوحيد البارى لاشريك له -

صاحب کمال کا اظہارِ تواضع بھی اس کا کمال ہوتا ہے لیکن بعض کیج فہم اور حقیقت ناشناس لوگ اس آیت کو کمالات نبوت کے انکار کی دلیل بناتے ہیں۔

حضور علی کی مقتل کی مرحفات کی طرح نبوت وبشریت حضور علی کی مفتیل ہیں۔
اللمعرفت کی اصطلاح میں اس نور کو حقیقت محمد بدکہا جاتا ہے اور حقیقت محمد بد حسقیقة المحقائق ہے۔ وبھذا الاعتبار سنتی المصطفیٰ بنور الانوار وباب الارواح (زرق نی) یعنی ای وجہ سے حضور علی کی نور الانوار اور تمام ارواح کا باب کہا جاتا ہے۔

حضرت امام ربائی مجد والف تائی رحمة الله علیه این محقوبات میں لکھتے ہیں:

مان علیہ کے کہ پیدائش حمدی علیہ تمام افرادانمان کی پیدائش کی طرح نہیں بلکه افرادِ عالم میں ہے کسی فرد کی پیدائش کے ساتھ نبیت نہیں رکھتی کو تکہ حضور علیہ باد جود عضری پیدائش کے تو رہے پیدا ہوئے ہیں جیسے کہ حضور علیہ نے فرمایا ہے خُدل قدی من فود الله کشف صرح ہے معلوم ہوا ہے کہ حضور علیہ کی پیدائش اس امکان سے پیدا ہوئی ہے جومفات اضافیہ کے ساتھ تعلق رکھتا ہے اور ندکداس امکان سے جو تام مکنات عالم میں ثابت ہے۔ مکنات عالم میں ثابت ہے۔ مکنات عالم کے محیفہ کو خواہ کتنائی باریک نظرے مطالعہ کیا جائے لیکن حضور علیہ کا وجود حضور نہیں ہوتا۔ بلکران کی خلیف وامکان کا مشاء عالم میکنات میں ہے ہی نہیں کی تکداس عالم سے برتر ہے۔ بہی وجہ ہے کدان کا سابیہ نہی تا نیز عالم میں جارت میں ہرایک خض کا سابیاس کے وجود کی نبست زیادہ لطیف ہوتا ہے اور جب جان میں ان سالیف کو کہ نہیں تو کھران کا سابیاس کے وجود کی نبست زیادہ لطیف ہوتا ہے اور جب جان میں ان سالیف کو کہ نبست زیادہ لطیف ہوتا ہے اور جب جان میں ان سالیف کو کی نبست زیادہ لطیف ہوتا ہے اور جب جان میں ان سالیف کو کی نبست زیادہ لطیف ہوتا ہے اور جب جان میں ان سالیف کو کی نبست زیادہ لطیف ہوتا ہے اور جب جان میں ان سالیف کو کی نبست زیادہ لیف میں جو تا ہے اور جب جان میں ان سالیف کو کی نبست نور وروس کیا ہے (دفتر سوم ترجہ کو جور)

اس میں کوئی شک نہیں کہ حضور علی صفیت بشریت سے متصف ہیں اور حضور علیہ کی بشریت کا مطلقاً انکارغلط سرتا یا غلط ہے کیکن دیکھنا بیہ ہے کہ حضور علی کے کو بشر کہنا درست ہے یا نہیں۔ جملہ اہل اسلام کا عقیدہ ہے کہ حضور علی پُ لور کی تعظیم و تحریم فرض عین ہے اور اونیٰ می ہے اوبی سے ایمان سلب ہوجاتا ہے اور اعمال ضائع ہوجاتے ہیں۔ ارشادالی ہے ﴿وتعزروه وتوقروه ﴾اب و کھنابہے کہ بشر کہنے میں تعظیم ہے یا تنقیص' ادب واحترام ہے یا سوءاد بی۔ پہلی صورت میں بشرکہنا جائز ہوگا اور دوسری میں تا جائز۔ مہرسپرعلم وعرفان حضرت پیرمبرعلی شاہ صاحب نور الله مرقده و نے اس عقدہ کا جوحل پیش کیا ہے اس کے مطالعہ کے بعد کوئی اشتباہ جبیں رہتا۔ آپ کے ارشاد کا خلاصہ بیہ کے لفظ بشرمغبو ہا اور مصدا قامتضمن بكمال ہے كيونكمة وم عليه السلام كو بشر كہنے كى وجہ بيہ ہے كه انھيں اللہ تعالىٰ نے اپنے وست قدرت سے پیدافر مایا۔ ارشاد باری ب: ﴿مامنعك أن لا تسجد لما خلقت بیدی ﴾ (اے ابلیس جس کومیں نے اینے ووثو ل ہاتھوں ہے پیدا کیا اُس کو بجدہ کرنے سے بچھے کس نے روکا) کیونکہ اس پیکر خاک کو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ لگنے کی عزت نعیب ہوئی۔اس لئے أے بشركها كيا ہے۔ اس خاك كے پنلے كى اس سے بڑھ کرعزت افزائی کیا ہوسکتی ہے نیزیمی بشرہے جوآپ کے الفاظ میں کمال استجلاء کے لئے مظہر بنایا گیا ہے اور ملائکہ بوجہ تقص مظہریت کمال سے محروم تظہرے۔ یہ و ولول چیزیں اگر ذہن نشین ہوں تو بشر کہنا عین تعظیم وتکریم ہے تکر چونکہ اس کمال تک بركس وناكس سوائ الل تتحقيق وابل عرفان رسا أي نبيس ركمتالهذ ااطلاق لفظ بشريس خواص بلکہ اخص الخواص کا تھم عوام سے علحد ہ ہے۔خواص کے لئے جائز اورعوام کے کئے بغیرزیا دت لفظ دال برتعظیم نا جائز ہے۔( فنا وی مہریہ )

غورطلب بات ہیہ کہ بیرما ٹمکت کس چیز میں ہے۔ مراتب و درجات وہبی ہوں یا کبی 'کمالات علمی ہوں یا عملیٰ عادات و خصائل ژوح پُرٹور بلکہ جم عضری تک میں کسی کومما ٹمکت تو کجا اونیٰ مناسبت بھی نہیں۔ پھر بیرمما ٹمکت جس کا ذکر اس آیت میں ہے کوئی ہے اور کہاں پائی جاتی ہے۔ یہ نینا صرف ایک بات میں مما ٹمکت ہے وہ بیرے کر ﴿انّ الله الله هو ﴾ وہ بھی ایک خدائے وحدہ 'لا شریک کا بندہ ہے جس کے تم بندے ہو'اس کا بھی وہی خالق وہا لک ہے جو تمہارا خالق وہا لک ہے۔

لباس ملکی: لباس ملکی وہ ہے کہ جب میرارسول اس صورت کو اختیار فرما تا ہے تو

اس د نیاوی مادی کھانے پینے ہے بھی بے نیاز ہوجا تا ہے اور ذکر البی اور تیج ربانی

اس کی غذائن جاتی ہے۔ وہ صوم وصال کی بات یا در کھنا جب میرے رسول روز ہ

پر روزہ رکھتے رہے اور صحابہ کرام نے بھی اجاع کیا۔ صحابہ کرام کے چرے پر
فقایت کے آثار فلا ہر ہوئے۔ حضور علیہ نے نے بچھا یہ کیا محاملہ ہے۔۔ کہا حضور

آپ نے بغیر سحری اور افطار کے روز ہے پر روزہ رکھنا شروع کیا۔۔ ہم نے بھی

شروع کردیا توسرکاررسالت علیہ نے کہا است کے احد منکم میں تہارے جیا

نبیں ہوں۔ ابیت عند رہی یطعمنی ویسقینی میں تو اپنے رب کے یہاں

شب باشی کرتا ہوں وہ مجھے کھلاتا پلاتا ہے۔ میں تہاری طرح نہیں۔ یہ بولی کون ی

شب باشی کرتا ہوں وہ مجھے کھلاتا پلاتا ہے۔ میں تہاری طرح نہیں۔ یہ بولی کون ی

حضورتا جداردسالت علی قرمات بین: یا ابسابسکد لم یعدفنی حقیقة غید دبی اسابه کوم معطفوی ضروری مرار دریو کمر غید دبی اسابو برا تم محرم اسراد نبوی ضروری و مظهر علوم معطفوی ضروری کر

میری حقیقت کوتم نے بھی نہیں سمجھا۔ حدیث شریف کے الفاظ الم بعد فنی حقیقة غیب دیسی میرے رب کے سواکسی نے نہیں سمجھا۔ حاصل مقصد بیہ ہوا کہ رب تعالی کے سواحضرت جربی کی علیہ السلام نے نہیں سمجھا' میکا کیل علیہ السلام نے نہیں سمجھا' رب کے سواحضرت کایم وسیح علیما کے سواحضرت آ دم ونوح علیما السلام نے نہیں سمجھا' رب کے سواحضرت کا مرب کے سواصدیق اکبر وفاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہا نے نہیں سمجھا' رب کے سواحدیق اکبر وفاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہا نے منیں سمجھا' رب کے سواحت نہیں سمجھا' رب کے سواحلان فاری رضی اللہ تعالی عنہا نے نہیں سمجھا' رب کے سامنی اللہ تعالی عنہا نے نہیں سمجھا' جو صحبت میں بیٹھے رہے وہ نہیں سمجھ' جو جلوت وخلوت کے سامتی تھے انہوں نے نہیں سمجھا' مگر اس دور والوں نے نہیں سمجھا' مگر اس دور والوں نے نہیں سمجھا' مگر اس دور والوں خابیں سمجھا' مگر اس دور والوں کے نہیں سمجھا' میں مقدل اسمعد وعلی آئی سیدنا محمد کما تحب و تدخسی بیان تصلی علیہ ۔

#### **ተ**

سیم الریاض شرح شفاشریف قاضی عیاض پس به الانبیداء علیهم السلام من جهة الاجسام والنظواهد مع البشد والوطنهم وقواهم الروحانیة ملکیة لذا ندی مشارق الارض ومغاربها وتسمع میط السماء وتشم راشحة الجبرئیل اذا اراد النزول علیهم مین انبیاء کرام ای فا بری اجمام کے لحاظ ہے آدمیوں کے ساتھ نظر آرہے ہیں مگران کا یاطن اوران کی روحانی قو تیس ملکی ہیں۔ ملکوتی شان رکھتی ہیں۔ ای لئے بیز مین کے مغریوں کو بھی دیکھ رہے ہیں اورز مین کی مشرق س کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ شال جوب مشرق مغرب کوئی

بھی ان سے پوشیدہ نہیں ہے اور بھی قوت ملکیہ ہے جس کی وجہ سے بیر آسان کی چڑچڑا ہٹ کی آواز کو سُنے ہیں۔ بھی قوت ملکیہ ہے جس کی وجہ سے جب حضرت چڑچڑا ہٹ کی آواز کو سُنے ہیں۔ بھی قوت ملکیہ ہے جس کی وجہ سے جب حضرت جبر تیل علیہ السلام سدرہ سے نازل ہونے کے لئے إرادہ کرتے ہیں تو یہ موقعہ لیتے ہیں کہ وہ آرہے ہیں۔

بہرحال حضرت جرئیل علیہ السلام جب سدرہ سے انبیاء پرنزول کا ادادہ
فرماتے ہیں تو یہ سُونگھ لیتے ہیں ادر بجھ لیتے ہیں کہ وہ آرہے ہیں۔ سدرہ کتے اُوپر
ہے؟ یہاں سے پہلے آسان کا جوراستہ وہ پانچ سوبرس کا راستہ ہا اور آسان ک
موٹائی بھی پانچ سوبرس کے راستہ کی ہے۔ اور اب معلوم نہیں کہ پانچ سوبرس کا راستہ کس سواری کا ہے۔ اس کی کوئی صراحت نہیں ملتی' بہرحال پانچ سوبرس کا راستہ کس سواری کا ہے۔ اس کی کوئی صراحت نہیں ملتی' بہرحال پانچ سوبرس کا راستہ مات نہرار برس کا راستہ دوسرا آسان' تو
سات آسان تک سات ہزار برس کا راستہ بیآ سان اور ایک ہزار برس کا راستہ دوسرا آسان' تو
سات آسان تک سات ہزار برس کا راستہ اور اس کے اُوپر سدرۃ النتہاں ہے۔ وہاں
سات آسان تک سات ہزار برس کا راستہ اور اس کے اُوپر سدرۃ النتہاں ہے۔ وہاں
سات آسان تک سات ہزار برس کا راستہ اور اس کے اُوپر سدرۃ النتہاں ہے۔ جب وہ
ارادہ کو بھے لیتے ہیں تو اگر ہم یا دکریں تو اُسے کیسے نشنیں گے۔

ملتہ ملہ ملہ ملہ میں جہ بیہ بیا۔

لباس حقیقی: لباس حقیق کے بارے میں حضور علی فرماتے ہیں کہ لمی مع الله وقت لایس معنی فیه ملك مقدب ولا نبی موسل میرے لئے میرے رب کے ساتھ ایسا وقت بھی آتا ہے کہ وہاں ملک مقرب یعنی قریبی فرشتے کی مخوائش ہے نہ نبی مرسل کی مخوائش ہے۔ معراج کا وہ پیارا واقعہ کہ حضرت سیدتا جرئیل علیہ السلام ساتھ ہیں اور اس کے بعد عالم بشریت کو ساتھ میں اور اس کے بعد عالم بشریت کو ساتھ ہیں اور اس کے بعد عالم بشریت کو

طے کیا۔ جب ہمارے رسول نے آسمان کی سیر کا ارادہ فرمایا عرش پر جانے کا ارادہ فرمایا تو عالم بشریت میں لباس بشری کے ساتھ نظر آئے۔ عالم ملکوت میں لباس بکی کے ساتھ دیکھے گئے۔ جہاں پہنے رہے ہیں وہاں کا لباس اختیار فرمار ہے ہیں۔ عالم بشریت کے بعد عالم ملکوت کو طے کیا عالم ارواح عالم عناصر سب کو طے کرتے ہوئے بشریت کے بعد عالم ملکوت کو طے کیا عالم ارواح عالم عناصر سب کو طے کرتے ہوئے میرے رسول میں ایک منزل پر بہو نچے جہاں جرئیل علیہ السلام سے اللہ کے رسول نے کہا اے جرئیل یہاں کیوں تشہر رہے ہوئی بیاں رفاقت کیوں ختم ہورہی ہے۔ مسول نے کہا اے جرئیل یہاں کیوں تشہر رہے ہوئیہاں رفاقت کیوں ختم ہورہی ہے۔ مکہ سے تمہارا ساتھ ہے سدرہ پر آکر کیوں تشہر گئے ؟ آگے چلو سیدنا جرئیل نے کیا معروضہ چیش کیا تھا جس کو شخص معروضہ چیش کیا تھا جس کو شخص معدی رحمۃ اللہ علیہ نے بان میں یوں فرمایا ہے :

اگریک سرموئے برتر پرم فروغ عجلی بسوزو پرم

یارسول اللہ علی ہے۔ حضرت جریک علیہ اللم کے جرفہ جاؤگاتو جلی کے فروغ ہے میرے پر جل جا کیں گے۔ حضرت جریک علیہ السلام کے جرض کرنے کا بخشاء یہ ہے کہ اللہ کے رسول تھا ہے جب آپ عالم بشریت میں تھے 'لباس بشری میں تھے۔ میں آپ کے ساتھ ساتھ تھا اور جب عالم ملکوتی میں تھے 'میں آپ کے ساتھ ساتھ تھا۔ گر اے جوب! اب آپ کی حقیقت بے تجاب ہونے والی ہے۔ سرکا راگر میں آپ کے ساتھ ساتھ تھا۔ سرکا تو جوب! اب آپ کی حقیقت بے تجاب ہونے والی ہے۔ سرکا راگر میں آپ کے ساتھ جل علی ساتھ چلاتو آپ کی جل کے فروغ سے میرے پر جل جا کیں گے السلھ صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما تحب و تد ضبی بان تصلی علیه اب میں آپ کے ساتھ رہنے کی صلاحیت نہیں رکھا 'اب میں آپ کے ساتھ چلنے کی استعداد نہیں رکھا'۔ اب میں آپ کی حقیقت کی تاب لانے کی قوت و تو انا کی نہیں رکھا۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ حضرت جر تیل علیہ السلام کے کہنے کا منشاء یہ تھا کہ اگر میں ایک بال کے برابر بھی او پر گیا تو اللہ تو اللہ تو اللہ تو اللہ علی جا کیں گے۔ میرے پر جل جا کیں گے۔ میں ایک بال کے برابر بھی او پر گیا تو اللہ کی بیں ہے۔ میرے پر جل جا کیں گے۔ میں ایک بال کے برابر بھی او پر گیا تو اللہ تو اللہ تو اللہ تو اللہ کی بال کے برابر بھی او پر گیا تو اللہ تو اللہ تو اللہ کی برابر بھی او پر گیا تو اللہ تو اللہ کی برابر بھی او پر گیا تو اللہ تو اللہ کی برابر بھی او پر گیا تو اللہ تو اللہ تو پر گیا تو اللہ تو برابر بھی او پر گیا تو اللہ تو برابر بھی او پر گیا تو اللہ تو برابر بھی او پر گیا تو اللہ تھی اللہ تو برابر بھی او پر گیا تو اللہ تو برابر بھی او پر گیا تو برابر بھی او پر گیا تو اللہ تو برابر بھی اور پر گیا تو برابر بھی تو برابر بھی اور پر گیا تو برابر بھی تو برابر بھی تو برابر بھی

اجھا دیکھو جبرئیل علیہ السلام کیا کہتے ہیں۔ اگر میں اُدپر گیا تو اللہ تعالیٰ کی جلی کے فروغ سے میرے یک جل جا کیں گے۔ تو پھراس کے بعد حضرت جرئیل علیہ السلام کو یہ کہنا جائے تھا اے اللہ کے رسول! آگے نہ جائے' میرا مشورہ مان لیں۔ تھہر جاہیے' کہاں جارہے ہو۔۔اس کئے کہ جب سدرہ والائبل سکتا ہے تو مکہ والا کیے پیج سكتا ہے۔ جب معصوم فرشتہ جل سكتا ہے تو دھرتی پر رہنے والا كيسے نيج سكتا ہے۔ جب نوری مخلوق جل عتی ہے تو اے محبوب آپ کی بشریت کی تر کیب تو عنا صرار بعہ ے ہوئی ہے تو آپ کیے فاعظتے ہیں۔ میرامعروضہ آپ تبول فرما کیں' مجھے آپ کہاں دعوت دے رہے ہیں۔آپ بھی تھہر جائے۔ بڑی خطرناک منزل ہے۔۔۔ ایبانہیں ہوا بلکہ سیدنا جرئیل علیہ السلام نے حضور علی کے کوسدرہ کے آگے جانے ویا اورخود رُك من معروضه تك چيش نه كيا - رتوپية چلا كه سيدنا جرئيل عليه السلام؛ رسول الشيليني كوا بي طرح نه سجحته تنے اور اپنے كورسول الشيلينی كی طرح نہ سجھتے تح - اگررسول النُعلِينَة كوا بِي طرح سجه تو تفهرا لينته - - ا دراييخ كورسول النُعلِينَة کاطر ہے تو آ کے بڑھ جاتے۔

اے عقل دالو! اے دین والو! اے قیامت کی پیتی ہوئی دھوپ میں رسول اکرم اللے کے شفاعت کے امید دارو! میں تمہیں دعوت غور وفکر دے رہا ہوں کرسید الملائک اپنی طرح نہ بچھ سکے قرآن وانجیل وزبور کا لانے والا اپنی طرح نہ بچھ سکے ماحب سدرہ اپنی طرح نہ بچھ سکے تو اب اگر دوٹا تگ کا جانو راپنی طرح سمجھ تو اس کی وہائے کی خرائی ہیں تو اور کیا ہے السلم صل علی سیدنا محمد وعلی آئی سیدنا محمد وعلی آئی سیدنا محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علیه ۔

\*\*\*

### اوّل وآخر:

رب تعالى ارشادفر ما تا ہے: ﴿ هُوَ الْآوَّلُ وَالْآخِرُ وَالطَّاهِرُ وَالْبَاطِئُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْعِيءٍ عَلِيْمٌ ﴾ (الحديد/٣) وہى أول وہى آخرُ وہى ظاہرُ وہى باطن اور وہ ہر چيز كوخوب جانبے والا ہے۔

اس آیت کے متعلق حضرت شیخ محقق عبدالحق محدث وہلوی رحمۃ اللہ علیہ مدارج النبو ق میں فرماتے ہیں کہ بیرآیت حمد خُد ابھی ہے اور یہی آیت نعت مصطفیٰ بھی ہے۔ بیصفات الجی بھی ہیں اور صفات رسول بھی ہیں۔

تگاہ عشق وسی میں وہی اوّل وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی لیمین وہی لما اللہ عضور علیہ اوّل بھی ہیں اور آخر بھی سب سے پہلے پیدا کے مجے اور سب سے پہلے پیدا کے مجے اور سب سے آخر بھیج گئے۔ خصائص الکبریٰ میں ایک صدیث حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ معران کی رات حضور علیہ کو پھی حباب ملے۔ انھوں نے ان الفاظ میں آپ پرسازم پڑھا: السلام علیك یا اول السلام علیك یا الحد السلام علیك یا الحد السلام علیك یا حضرت علیك یا حضرت موی اور حضرت عیمی علیم السلام تھے۔ معلوم ہوا کہ انبیائے سابقہ ابراہیم صورت موی اور حضرت عیمی علیم السلام تھے۔ معلوم ہوا کہ انبیائے سابقہ ابراہیم صورت اول اور آخر کہدکر یکارتے تھے۔

پھروہ نور قدرت البی ہے جہاں اللہ تعالیٰ کومنظور تھا سیر کرتا رہا۔ اس وقت نہلوت تھی نہ قلم تھا' نہ جنت تھی نہ دوز خ' نہ فر شیخے نہ آسان' نہ چا ند تھا نہ سورج' نہ دجن تھے نہ انسان نہ مٹی تھی نہ پانی' نہ آگے تھی اور نہ ہوا۔ غرض کہ کا کتات کی کسی شیئے کا وجود نہ تھا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے ہاتی مخلوق کو پیدا کرنا چاہا تو اس نور کے چار صے کئے۔ ایک ہے قلم' دوسرے سے لوٹِ محفوظ' تیسرے سے عرش اور چو تھے ہے باتی سب چیزیں پیدا فرمائیں۔ (مواہب لدنیۂ دلائل النوۃ' مدارج النوت)

### عيا دىت نور:

بیخلوق اول نورکامل عظی بزار بابرس تک خاص مقام قرب میں عباوت البی کرتار ہا۔ ستر ہزارسال تک قیام فرمایا' مجرستر ہزارسال رکوع میں رہا' تب مجدہ کیا توضیح کی نماز فرض ہوگئی۔ مجدہ میں گئے تو ظہراور عصر کی نماز فرض ہوگئی۔ مجدہ میں گئے تو ظہراور عصر کی نماز' مجرقیام اور مجدہ ہوا تو مغرب کی نماز اور چوتھی بارعشاء کی نماز فرض ہوگئی۔

### أمّت كے لئے استغفار:

پھراس نورنے وفقل اوا کئے ایک ہزار برس قیام ہزار سال رکوع ہزار سال تو منہ ہزار سال ہو ہوئے ایک ہزار برس دوسرے ہجدہ میں رہے۔ ای طرح دوسری رکعت بھی اوا کی۔ جب فارغ ہوئے تو اللہ تعالی نے فرمایا 'اے میرے حبیب! تو نے میری عباوت کاحق اوا کرویا ہے۔ میں نے تیری عباوت قبول کرلی حبیب! تو نے میری عباوت کاحق اوا کرویا ہے۔ میں نے تیری عباوت قبول کرلی ہیں اب جو چاہے ما تک لے۔ حضور عباقت نے عرض کی کہ مجھے معلوم ہوتا ہے کہ تو مجھے ایک قوم کا رہنما بنا کر دواند فرمائے گا' بہ تفاضائے بھریت ان سے غلطیاں سرز د موں گی' میں آج اپنی امت کے لئے مغفرت کی دعا کرتا ہوں' اللہ تعالی نے دعا قبول مورائی۔

اس مضمون کوعلامہ تسطلانی نے مواہب لدنیہ بین علامہ عبدالباتی نے زرقانی شرح مواہب لدنیہ بین مُلامعین کاهنی رحمۃ الله علیہ نے معارج اللوۃ بین علامہ یوسف بہانی نے جواہرالیحار میں تنعیلا بیان فرمایا ہے: بیٹورمقام خاص بیں کئی ہزار برس تک چکٹارہا۔ روح البیان سیرت حلبیه جوابرالهار کے علاوہ کی کتابوں میں ہے کہ: نمی کریم سیالی نے فرمایا کہ جریل! تہاری عمر کتنی ہے؟ عرض کی حضور! اس کے سوا میں ہی جونیں جانتا کہ چو تھے جاب میں ہرستر ہزار برس بعدا کیہ ستارہ چمکنا تھا اس کو میں نے بہتر ہزار مرتبہ دیکھا ہے۔حضور سیالی نے فرمایا مجھے اپنے رب کے عزت وجلال کی تم اننا ذاک الکو کب وہ ستارہ میں ہی تھا۔

# نو رمقدس حضرت آ دم علیدالسلام کے پاس:

اب وہ نورِمقد س حضرت آ دم علیہ السلام کی پشت اطهر میں دو بعت فرما یا گیا۔
حضرت آ دم علیہ السلام نے اپنی پشت پر پرندے کی کی آ داز سنی عرض کی 'یا اللہ۔ ہیہ
آ واز کیا ہے جواب آ یا کہ بیٹھ مصطفیٰ علیقہ میرے محبوب کی شیخ کی آ داز ہے۔ میرا
عہد پکڑ واور اسے پاک رحموں اور مقدس پشتوں میں امانت رکھنا۔ اب وہ نور چکا ' فرشتوں کو تھم ہوا مجدہ سیجے 'سب جھک کے گر ابلیس نے انکار کیا اور انکار کی سات ولیلیں پیش کیں 'تھم ہوا کہ نکل جا د' تو میری بارگاہ سے دور کردیا گیا ہے۔ چھ پ قیامت تک میری لعنت بری رہ گی ۔ اوھ مجدہ کرنے والوں کو مراتب رفعیہ عطاکے گیا مت تک میری لعنت بری رہ گی ۔ اوھ مجدہ کرنے والوں کو مراتب رفعیہ عطاکے گئان فی جبھتا نور محملی شائیا اللہ ان کی پیشانی میں محمصطفیٰ علیہ کا نور تھا۔

# انگوڅھوں کا چومنا:

حفرت آدم عليه السلام نے ويكھا كه فرضتے ان كے يکھے يکھے پھرتے رہے بیں اور سُبحان الله سُبحان الله پڑھتے ہیں۔ عرض كى يا اللہ - بيفر فيتے ميرے یکھیے کیوں پھرتے ہیں۔ارشادہوا کہ بیمیرے صبیب کے نور کی زیارت کرتے ہیں۔
عرض کی یا اللہ! بینورمیری پیٹانی میں ہونا چاہیے تا کہ فرضتے میرے آگے کھڑے
ہوں۔لہذاو ونور پیٹانی میں رکھ دیا گیا۔ وہ نور پیٹانی آ دم میں آ فاب کی طرح چکتا
رہااور فرشتے صفیں با ندھے اس کی زیارت کرتے رہے۔ حضرت آ دم علیہ السلام نے
خواجی ظاہر کی کہ میں بھی دیکھوں تو وہ نوران کی انگی میں ظاہر ہوا۔ انھوں نے چوم
کر آکھوں پررکھاا ورکہا: قُدہ تُ عینی بِک یا رسول الله (روح البیان)

# نو رِمصطفىٰ عَلَيْكَ كَا يَاكَ بِشَتُولَ مِينَ مُتَقَلَّ هُونا:

سیدنا آ دم علیہ السلام سے پھروہ نور حضرت شیث علیہ السلام کی طرف منتقل ہوا۔ آپ آ دم علیہ السلام کی تمام اولا دے زیادہ حسین وجمیل تھے۔ جب حدِ بلوغ کو پہنچے تو ان ہے اس نور کی حفاظت کا عہد لیا گیا کہ اس مقدس نور کو نہایت پاکیزہ طریقہ ہے ارجام طاہرات واصلا ب طیبات تک پہنچا گیں۔ چنانچے بیرعہد نا مدقر ن بعد ایک دوسرے تک وصول ہوتا رہا۔

اب وہ نور پاک انوش فینا ن مہللا ئیل یاروے ہوتا ہوا حضرت ادر لیل علیہ السلام کے پاس پہنچا۔ آپ تین سوپنیٹ مسال کی عمر بیل زندہ آسان پرا ٹھا گئے گئے۔ پھروہ نور متوظع لا مک سے ختل ہو کر حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آیا ای نور کے صدقے کشتی جودی پہاڑ پر تخم ہری۔ جناب متوظع کے پاس ۱۹۹۹ سال مالک کے پاس میں مدال میں ایک جناب متال میں مدال میں ایک جناب سام ارفح فد مضرت ہود علیہ السلام کے پاس ایک ہزار سال۔ اس کے بعد جناب سام ارفح فد مضرت ہود علیہ السلام ، جناب شائح ، فالح ، اشروع ، ارجونا حور سے ہوتا ہوا جناب تارخ کے پاس تشریف لا یا۔ تارخ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سے ہوتا ہوا جناب تارخ کے پاس تشریف لا یا۔ تارخ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بی سارخ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے میں تارخ حضرت ابراہی علیہ السلام کی تارخ حضرت ابراہے میں تارخ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے میں تارخ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے میں تارخ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے میں تارخ حضرت ابراہیم علیہ کی تارخ حضرت ابراہیم کے میں تارخ حضرت ابراہ کی تارخ حضرت ابراہ کے میں تارخ حضرت ابراہ کے میں ت

والدیتے۔ نہایت عابدزاہد نیک فال تھے۔ کُن کُن مہینے پہاڑوں میں تنہا عبادت کرتے تھے' بھوکوں کو کھانا کھلاتے تھے۔ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولا دت سے پہلے ہی فوت ہو گئے تھے۔

آپ کی وفات کے بعد آپ کے دا دانے کفالت اپنے ذمہ لی۔ جب وادا بھی فوت ہو گئے تو آ ذر (جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا چیا تھا) کی پرورش میں آ گئے۔ بیہ بت تراش تھا۔ حضرت آ دم علیہ السلام ہے حضرت عبد اللہ رضی اللہ عنہ تک حضور علی کے سلسلہ نسب میں کوئی ندمشرک ہوا ہے اور ندزانی ۔۔زانی ک نسل ہے ولی نہیں ہوتا' جہ جائیکہ نبی ہو (روح البیان) آ ڈرحضرت ابراہیم علیہ السلام كاياب نبيس بلكه چهاتھا جس نے پرورش كى \_ جب آب جوان ہوئے تواپيے چھا كوكها ﴿ لَاتَّ عَبُدِ الشَّيْطُ يَ ﴾ شيطان كى بيروى ندكرو - آيت كى أبتداء يون موتى -- ﴿إِذْ قَسَالَ لِآبِينِهِ الْذَرَ ﴾ جبائ أبُ أبُ أَ وركوكها يهال لفظ أبُ \_ بعض لوگوں کوغلط فہمی ہوئی ہے۔انہوں نے آب کا ترجمہ والد کیا ہے حالا نکہ ْ آبُ عام ب باپ ، چیا واداسب کے لئے بولا جاتا ہے۔ حضرت یعقوب علیدالسلام نے اپنی اولا دکوفر مایا کدمیرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ توسب نے با نفاق جواب دیا: ﴿نَعْبُدُ الْهَكَ وَالْهَابَائِكَ إِبْرَاهِيْمَ وَإِسْمَعِيْلَ وَإِسْمَقْ ﴾ بمعادت كرير ك آپ کے خُدا اور آپ کے اُبُ ابراہیم' اساعیل' اسحاق علیم السلام کے خُدا کی۔ اس آیت میں لفظ 'ا باء ' آئ ' کی جمع ہے۔ یہاں لفظ آئ اسحاق علیہ السلام پر بولا گیا ہے وہ آپ کے باب بین اساعیل علیدالسلام کوبھی آب کہا گیا ہے حالانکدوہ آپ کے پچاہیں ابراہیم علیہ السلام کو کہا گیاہے حالانکہ وہ دادا ہیں۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ آب باپ چھا واواسب کے لئے بولا جاسکتا ہے۔ باپ کے لئے عربی

زبان میں حقیقۃ لفظ والد ب والد باپ کے بغیر کی کے لئے نہیں بولا جاتا۔ ای طرح اِن آبِی وَآبِالَ فِی النّار کی حدیث میں ابی سے فراد ابوطالب چیاہیں۔

یرحقیقت مسلمہ کے نئی کریم عقیقہ کا نور پاک آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عبداللہ تک پاک بشتوں طیب بیٹا نیوں میں بی خطل ہوتا رہا۔ قرآن کریم میں ہے: ﴿ آلَا ی نیز اللّٰہ حید نئی آلفہ جدید نئی کے اللہ تعالی کھے دیک میں ہے جب تو کھ اللہ تعالی کھے دیک تھ و تعالی کھے دیک ہے جب تو کھ الد تعالی کھے دیک تیرا مجد کے دیک والوں میں۔

اس آیت کی تفیریس امام فخرالدین رازی رحمة الله تعالی علیه فرماتے ہیں کہ اس کا معنی میہ جنہ کا معنی میہ جنہ کان ینقل نورہ من ساجد الی ساجد وہ تورخش ہوتا رہائک ساجد وہ تورخش ہوتا رہائک مجدہ کرنے والے کی طرف۔

اس آیت پاک سے معلوم ہوا کہ حضور علیہ کا نورجس کے پاس رہاوہ اللہ تعالیٰ کو بی سجدہ کرتے رہے ہیں۔ اب اگر آذر کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ مانا جائے تولازم آئے گا نور مصطفیٰ علیہ کے آذر کے پاس رہااور وہ بت پرست تھا۔اللہ تعالیٰ کو تجدہ کرنے والانہیں تھا تو عند التحقیق قابت ہوا کہ آذر بایے نہیں بلکہ بچا تھا۔

وہ جوحدیث میں ہے کہ حضور علی فی است جیں کہ میں نے اپنی والدہ

کے لئے دعائے مغفرت کی اجازت جابی نہ ملی زیارت قبر کی اجازت جابی ل گئی۔
پر حضور علی نے نیارت فرمائی اورروئے اورسب کورُ لایا۔ اس ہے آ منہ طیبہ
طاہرہ کا کفر ثابت نہیں ہوتا اس لئے روٹا فراق مادر میں تھا کہ اگر آج وہ زندہ ہوتی کہ وہ
ہم کو بایں اقبال ملاحظہ کرتیں خوش ہوتیں استغفار سے مما نعت اس لئے تھی کہ وہ
ہم کو بایں اقبال ملاحظہ کرتیں خوش ہوتیں استغفار سے مما نعت اس لئے تھی کہ وہ
ہم کو بایں اقبال ملاحظہ کرتیں کو قب ہوتی ہے۔ اس لئے بچہ کی نماز جنازہ میں
اس کے لئے دعائے مغفرت نہیں کہ وہ ہے گناہ ہوتا ہے احکام الی کی

خالفت ے آمنہ فاتون اصحاب فترت ہیں۔ کمی نبی کا دین اورادکام ان کے زمانہ میں باتی نہ تھے۔ ان کے لئے عقیدہ تو حید کانی ہے۔ اگر کفر کی وجہ سے استغفار سے مما نعت ہوئی تو زیارت قبر کی بھی اجازت نہ لتی فر مایا گیا ﴿ وَلَا تَسَفُ مَ عَلَىٰ فَبَدِهِ آبَدًا ﴾ حضور علی استعفار سے بھی نفیس ہیں کہ نورا لہی سے پیدا ہوئے۔ علیٰ فَبَدِهِ آبَدًا ﴾ حضور علی است بھی نفیس ہیں کہ نورا لہی سے پیدا ہوئے۔

حضور نبی کریم علی کے انور مقدی حضرت ابراہیم ظیل اللہ علیہ السلام کے پاس پہنچا اورایک سوتہتر پاس مدتوں ظہور فرما تار ہا چر حضرت اساعیل علیہ السلام کے پاس پہنچا اورایک سوتہتر برس تک آپ اس سے مستنیر ہوتے رہے چر جناب قیدار مل تابت اسمی او و روعد تان معد نزار مفر خدارا الیاس مدرکہ خزیم کنانہ نضر مالک فہر عالب کعب مرہ کلاب قصی عبد المناف ہائم عبد المطلب سے ہوتا ہوا حضرت عبد الله کے پاس ظہور یذیر ہوا۔

### عجیب درخت اور کا منه عورت:

حضرت عبدالمطلب فرماتے ہیں کہ میں حطیم کعبہ میں سور ہاتھا کہ میں نے د یکھا ایک عظیم الشان ورخت زمین سے ظاہر ہور ہا ہے۔ میرے دیکھتے ویکھتے وہ بڑھتا چلا گیا۔اس کی شاخوں نے آسان کوچھولیا ہے اورعرض میں مشرق ومغرب تک مچیل گیا۔اس کے بے آ قاب سے زیادہ چک رہے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ عرب وعجم كے رہنے والے اس ورخت كے سامنے جلك محكے ہيں اور اس كى روشنى آ ہت آ ہتہ بڑھتی جارہی ہے۔ پھر میں نے ویکھا کہ قریش کے پچھلوگ اس کی شاخوں ے لیٹ مجے ہیں اور پچھاس کو کا ثنا جا ہے ہیں لیکن جب وہ اس خیال ہے اس کے قریب ہوتے ہیں تو ایک خوبصورت نوجوان ان کوروک دیتا ہے۔ میں نے اس سے زیادہ خوبصورت تو جوان آج تک نہیں دیکھا۔ اس نو جوان کے جسم سے ہرطرف خوشبو تھیلتی جارہی ہے۔ میں نے جایا کے عظیم الثان درخت سے لیٹ جاؤں مکرنہ پہنچ سکا۔ میں نے اس خوبصورت نو جوان ہے یو چھا تو اس نے کہا قسمت والے لیٹ محے ہیں۔ پیلفظشن کرمیں بیدار ہو گیاا ورخواب کی تعبیر دینے والی ایک مشہورعورت کے پاس جا کرخواب بیان کیا۔ خواب شنتے ہی اس کا چرہ بدل کیا اور تھرا کر بولی تیری پشت سے ایک مخص ہوگا جوشرق ومغرب کا شہنشاہ ہوگا اور پوری د نیا اس کے آ کے تھک جائے گی۔

## حضرت عبداللہ کے پاس:

جس وقت وہ نور حضرت عبداللہ کے پاس خطل ہو گیا تو کئی عائبات ظہور پذیر ہوئے۔ آپ فرماتے ہیں میں بطحام مکہ ہے چل کر کو وشبیر پر چڑھ جاتا تو میری پشت ے ایک اور تکل کر دو صے ہوجاتا ایک صد مشرق میں اور دوسرا مغرب میں پھیتا چلا جاتا اور بصورت باول بھے پرسابی کر دیتا۔ پھر آسان کا دروازہ کھل جاتا اور وہ تور آسان پر چڑھ جاتا۔ تھوڑی دیر بعد لوٹ کر پھر میری پشت میں فل جاتا اور جب میں زمین پر بیٹھتا تو زمین ہے آواز آتی 'اے وہ ذات! جس کی پشت میں حضور میں زمین پر بیٹھتا تو زمین ہے آواز آتی 'اے وہ ذات! جس کی پشت میں حضور میں گئے کا تو رمقدس ہے آپ پر میراسلام ہو!' اور جب میں کی خلک درخت اور کی خلک درخت اور کی خلک جگہ پر بیٹھتا تو وہ فورا سر سز ہوجاتے اور اپنی ہری بحری خبنیاں بچھ پر ڈال ویت خلک جگہ پر بیٹھتا تو وہ فورا سر سز ہوجاتے اور اپنی ہری بحری خبنیاں بچھ پر ڈال ویت کردیے اور جب میں لات وعزی اور دوسرے بتوں کے پاس سے گذرتا تو بت چیخا شروع کردیے اور کہتے کہ ہم سے دور ہوجا' تیرے اندر وہ چیز ہے جس کے ہاتھوں پر ماری اور تمام دنیا کے بتوں کی ہلاکت ہوگی۔ آپ کے بیچا تبات و ور وور تک مشہور ہو گئے تو ستر یہود یوں نے آپس میں عہد و پیان کیا کہ جب تک عبداللہ کوئل نہ مشہور ہو گئے تو ستر یہود یوں نے آپس میں عہد و پیان کیا کہ جب تک عبداللہ کوئل نہ کریں ہما پی قوم کومنہ نیس دکھا کیں گئے۔

#### ستريبودي:

حضرت عبداللہ کوتل کرنے کی غرض سے ستر یہودی مکہ بیں آئے اور موقعہ 
تلاش کرتے رہے۔ ایک دن حضرت عبداللہ شکار کی غرض سے شہر کے باہر جارہے 
تھے کہ انہی ستر یہود یوں نے اپنی زہر آلود تکواروں کے ساتھ آپ پر حملہ کردیا۔ 
ایک دنگا رنگ فوج محموڑوں پر سوار اچا تک آسان سے اُٹری اور دیکھتے ہی دیکھتے اُٹ دیا۔ 
انہوں نے یہود یوں کوشم کردیا۔

اس واقعہ کو عمید مناف کے بیٹے حضرت واہب دیکھ رہے تھے۔ بیکرامت دیکھ کر انہوں نے مجمل ارا وہ کرلیا کہ اپنی لڑکی آمنہ خاتون کوعبداللہ کے نکاح میں دیں گے۔ فورا گھرآئے اور اپنی بیوی ہے ہنت عزیٰ کواس بجیب واقعہ کی خردے کر کہا کہ عبداللہ قریش میں سب سے زیادہ خوبصورت نوجوان ہے۔ میں اپنی بیٹی آمنہ کے لئے اس سے زیادہ اچھا کوئی رشتہ نہیں ہاتا۔ پھر حضرت ہے ہکوعبدالمطلب کے پاس بھیجا اور کہا کہ آپ ایٹ بیٹے اور کہا کہ آپ ایٹ بیٹے اور کہا کہ آپ ایٹ بیٹے کے لئے میری لڑی آمنہ خاتون کو تبول کرلیں۔ حضرت عبدالمطلب نے اس کو پہند فرمایا اور حضرت آمنہ حضرت عبداللہ کے نکاح میں آسمیں۔

### امّ قال:

یوں وہ نورحضرت آمنہ کی طرف نظل ہوگیا' سیکروں وہ عورتیں جو حضرت عبداللہ ہے شادی کی خواہش رکھتی تھیں' مایوں ہوگئیں۔ان میں سے ایک عورت الم قال نے جوسب سے زیادہ خواہش مند تھی' صبح سویرے حضرت عبداللہ کو دیکے کرمنہ کھیرلیا۔ آپ نے فرمایا کہ تو نے اعراض کیوں کیا؟ بولی جس نور کی طلب گارتھی وہ آج تیری پیشانی سے خائب ہے۔ اب مجھے تیری کوئی حاجت نہیں۔ بیدوا قد سیرت ابن ہشام میں ہے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ جب حضور علاقے میرے پاس اتشریف لائے تو بھے اپنے جمعے سیاری پیاری خوشبوآیا کرتی تھی۔

# جانورول کی مبار کبا دیاں:

سیرت ملیدیں ہے جب وہ اور دھزت آمنہ کے پاس تشریف لایا تو قریش کے مویشیوں نے اور جار پائیوں نے ایک ووسرے کو بشارت دی تتم ہے کعبہ کے رب کی کہ آج رات و نیا کا سردارا پی والدہ کے پاس آگیا۔ای رات تمام و نیا کے بادشاہوں کے تخت اُلٹ دیے گئے۔ سب بت سرگوں ہو گئے۔ روئے زین کے تمام بادشاہ کو تلے ہوگئے۔ ایک اعلان ہور ہاتھا کہ ایوالقاس کا ظہور قریب ہو گیا ہے۔

# نبيوں كى مبارك بادياں:

صرت آمنہ فرماتی ہیں کہ مجھے ان نو ماہ میں پچھ ہو جھمسوس ہوا نہ کوئی چیز جو عورتوں کو پیش آتی ہے میں ان سے بالکل ممرّ الاورصاف رہیں۔

#### ابر بدكاحمله:

حضور سید عالم علی کے ظہور سے صرف باون دن پہلے ابر ہد جوشا وہش نوائی کی طرف سے یمن کا محور تھا کعبہ شریف کی عظمت کو برداشت نہ کرسکا ایک بڑا جنگی لفکر ہاتھیوں سیت لے کر کعبہ شریف کو گرانے کی غرض سے جملہ آور ہوا۔ جب کعبہ شریف سے تملہ آور ہوا۔ جب کعبہ شریف سے تملہ آور ہوا دی محتر میں پنچا تو اس کے ہاتھی نے آھے جانے سے الکارکر دیا۔ آخر مجور آای جگہ لفکر کا بڑا و ڈال ویا۔

عرب والوں کے لئے ہاتھی ایک عجیب چیزتھی۔ انہوں نے اس سے قبل ہاتھی بھی نہیں دکھیے تھے۔ اس بو لے لئکر کی سطوت وشوکت سے گھبرا کراہلی مکہ پہاڑوں میں جائجھے۔ صرف حضور علی کے دادا حضرت عبدالمطلب اوران کے خاندان کے خاندان کے چند افراد جن کی تعداد بمشکل بارہ افراد تک پہنچی تھی باتی رہ مجئے اور ابر ہدے اس عظیم لشکرے مقابلہ کے لئے تیار ہو مجئے۔

## اہر ہہ کے ساتھی اوراونٹ:

ای دوران میں ابرہہ کے پھائٹکری اہل مکہ کے مویشیوں کے ساتھ حفرت عبدالمطلب کے چنداون بھی لے گئے۔حفرت عبدالمطلب اکیلے ہی گھوڑے پرسوارہو کرابرہہ کے پاس پہنٹی گئے۔ ابرہہ نے جب اس پیکرشرافت کواپی طرف آتے دیکھا تواستقبال کے لئے خیمے ہے باہرنگل آیا اور نہایت احترام سے چیش آیا۔ اس نے کہا آپ کیے تشریف لا ہے؟ آپ کا نام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا جھے اہل عرب عبدالمطلب کے نام سے پکارتے ہیں اور یہاں آنے کی وجہ یہ ہے کہ تیرے لشکری میرے اون کے آئے ہیں۔ وہ واپس دے دو۔ ابرہہ نے تکتر آمیز قبقہ لگایا اور کہا عبدالمطلب! اپنے کعبد کی گر کرو۔ اونٹ تو ایک حقیر چیز ہے۔ میں تمہازا کعبدگرانے اور کہا دو این دے دو۔ ابرہہ نے تکتر آمیز قبقہ دلگایا اور کہا عبدالمطلب! اپنے کعبد کی گر کرو۔ اونٹ تو ایک حقیر چیز ہے۔ میں تمہازا کعبدگرانے اور شہوں گا ور قباد نام کی کوشش کے لئے آئے ہوں گا اور آب نے ترانے کی درخواست کرو گئے تمہیں تواہے اونٹوں کی گر ہے۔

ابرہدکی بات سُن کر حضرت عبد المطلب نے کیا نفیس جواب دیا اے ابرہد! مجھے کعبہ کا فکر کیوں ہو؟ کعبہ جائے کیے والا جائے 'مجھے میرے اونٹ واپس کردے'۔۔ ایر ہدآ پ کا بیصد افت انگیز جواب سُن کر خاموش ہو گیا اور اونٹ واپس کر دیا۔ آپ اونٹوں کو سائے کی والدہ حضرت آمنہ کوساتھ اونٹوں کو سائے کہ والدہ حضرت آمنہ کوساتھ سائٹوں کو سائے کہ والدہ حضرت آمنہ کوساتھ سے کے کہ کھیے بھر یف میں حاضری دی اور دُعاکی اے کعبہ کے مالک! اے چودہ طبق کی

کا نتات کے خالق! تو سیح دبسیرے تو علیم وخیرہ۔ تو جانتا ہے کہ ایک وقعیر تیرے مقدی گھر کو گرانے کی نیت سے آیا ہے اللی تو نے جھے بشارت دی تھی کہ تیرے گھر میں ایک نور چکے گا۔ اللی ! اگر وہ نور آ منہ کے پیٹ میں ہے تو: اُک کے واسطے ہے ہم وُ عاکر تے ہیں اُسے مالک ! تیرے سواہم کی ہے نیس وُ رتے۔ اُسے مالک بچالے یورش وشمن سے اپنے گھر کی حرمت کو بچالے آلی اساعیل کے سامالیٰ عؤت کو '

صبح سورج کے طلوع کے ساتھ ہی ابر ہدکعبہ پر حملہ کی تیاری کرنے لگا۔
ادھر صفور عظافہ کے وسیلہ سے ما گلی ہوئی دُعا فورا قبول ہوگئی۔ پروردگار مالم نے
ابا بیلوں کے لٹکر کو تیار رہنے کا تھم وے دیا۔ لشکر ابر ہدکی کعبہ پر چڑھائی کا منظر
صفرت عبد المطلب اپنے خاندان سمیت ایک پہاڑ پر کھڑے ہو کر دیکھ رہے تھے۔
جونہی لٹکر کے ہاتھی کعبہ کے قریب آئے تو سب کے سب عظمت کعبہ کے سامنے
سیدے میں بر گئے۔ مہابت ہاتھیوں کو مارتے ہیں اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں گر:

پڑے ہیں اس طرح ہاتھی کے جنبش تک نہیں کرتے خُد اکا ڈرہے دل میں آج شیطان سے نہیں ڈرتے

اور ابر ہد کا ہاتھی جس کا نام محمود تھا وہ تو بالکل اُٹھنے کا نام نہیں لیتا تھا۔ ابر ہدیہ صورت دیکھ کربہت گھبرایاا ورفوج پیدِل کوحملہ کرنے کا تھم دیا۔

ابھی اس نے بیتھم دیا ہی تھا کہ پروردگارعالم کالشکر جدہ کی طرف سے خمودار ہوا۔ چھوٹے چھوٹے ہزاروں ابا تیل مند بیس تین تین کنکریاں اور ایک ایک کنگری پنجوں میں لے کرابر ہد کے لشکر پڑآ مجئے اور شکریزوں کی بارش شروع کردی۔ قدرت خداوندی کہ ہرکنگر پراس مخض کا نام لکھا ہوا تھا جس سے وہ مارا جاتا تھا۔

### ظهورتور:

جب نور کے ظہور کا وقت قریب آیا 'رات جارتی تھی اور صح آرتی تھی۔ پیرکا دن تھا۔ سیدہ آمند فرماتی ہیں کہ میں نے ایک مخضر جماعت کو آسان سے اُٹر تے ویکھا جن کے پاس تین سفید جھنڈے تھے۔ اس جماعت نے ایک جھنڈا میرے گھر کے صحن میں گاڑویا ایک کعبہ کی جہت پراور ایک بیت المقدس پر کھڑا کرویا۔

اس مہانی رات میں آسان کے ستارے قریب آرہے تھے۔ ان ستاروں کی روشی نے تمام دنیا کوتور سے بحردیا۔ میں نے دیکھا کہ آسان کے دروازے کھل رہے تھے۔ میں کمرین اکمیل تھے۔ میں کمرین اکمیل تھے۔ میں کمرین اکمیل تھے۔ اچا تک میں

نے سفید پر ندے کے باز وکود یکھا جو میرے دل پرمکل رہا تھا۔ اس کے اثرے میری بے پیٹی زائل ہوگئی۔ بعد میں مئیں نے غورے دیکھا کہ میرے سامنے شربت کا ایک پیالہ ہے جس کا رنگ ہالکل سفید تھا۔ مئیں اُسے دودہ مجھ کر پی گئی۔ وہ شہدے زیادہ شیریں تھا۔ پھر میرے یاس چندعور تیں آئیں۔ میں نے ان سے پوچھا آپ کون ہیں؟

ان میں سے ایک نے کہا کہ میں مربے عینیٰی والدہ ہوں۔ دوسری نے کہا کہ میں مربے عینیٰی والدہ ہوں۔ باقی سب حوریں ہیں۔ ہم سب آپ کی خدمت کے لئے آئی ہیں۔ پھر ایک آواز آئی جس سے میں پریشان ہوگئ۔ دیکھا تو ایک سفیدریشم کی چا درآ سان اور زمین کے درمیان لئگ گئ۔ ایک پکا رنے والے نے کہا کہ اس کو دنیا کی تگا ہوں ہے ہم پاتھوں نے کہا کہ اس کو دنیا کی تگا ہوں ہے ہم پاتھوں نے کہا کہ اس کو دنیا کی تگا ہوں ہے ہم پاتھوں میں سفید آ قابے سے پھر باول کا سفید طرا جس میں سزرنگ کی چڑیاں جن کی چو تھیں یا توت کی مان درخ نظر آئیں۔ یو کی کھر میرا بدن پینے پینے ہوگیا۔ جو قطرہ ٹپکتا تھا اس سے کستوری کی خوشبو آتی تھی۔ کیا دیکھی ہوں کہ مشرق و مغرب زمین و آسان ایک وم روشن ہو گئے تی کہا میں اس نور کا منبع میرا وجود کہ شام کے محلات اور بھر بی کے اونٹوں کی گرد نیں نظر آنے لگیں۔ اس نور کا منبع میرا وجود کہا ماراف عالم میں اطلان ہوا کہ تھر سے اللہ پیدا ہو گئے۔

مصطفیٰ جان رحت پدلا کھوں سلام مصطفیٰ جان رحت پدلا کھوں سلام جس سہانی کھڑی چکا طیبہ کا جاند اس دل افروز ساعت پدلا کھوں سلام

#### فضيلت شب ولا وت:

علامہ امام قسطلانی رحمۃ الله علیہ مواہب لدنیہ میں فرماتے ہیں کہ شب ولاوت سیدعالم علی ہے قدرے افضل ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس کی تین وجوہ ہیں: (۱) فب ولادت آپ کی ذات گرای کے ظہور کی رات ہے اور شب قدر آپ کوعطا کی می اور اس سئد بین کی کوجی نزاع نہیں ہے ای اعتبارے فی ولادت فی قدر سے افضل ہے۔

(۲) فی قدر نزول ملائکہ کی وجہ ہے مشرف ہے اور فی ولادت آپ کے ظہور کی وجہ ہے مشرف اور وہ ذات جس کی وجہ سے فیب ولادت کو فضیلت وی گئی بھینا ان مفات ہے افضل ہے جن کی وجہ سے فیب قدر کو فضیلت وی گئی کہذا فیب ولادت فیب قدر سے افضل ہوئی (۳) لیلة القدر میں صرف امت محمد علی پیشنا واقع ہوا ہے اور فیب ولادت میں تمام موجودات پر اللہ تعالی کا فصل عظیم ہوا ہے جیسا کہ اللہ تعالی کا فصل عظیم ہوا ہے جیسا کہ اللہ تعالی کا فرمان ہے ﴿وَمَا أَرْسَلُنَكَ إِلّا رَحْمَةً لِلْعَلَمِينَى ﴾ لہذا آپ کی وجہ ہے تمام موجودات پر اللہ تعالی کا فصل عظیم ہوا ہے جیسا کہ اللہ تعالی کا فرمان ہے ﴿وَمَا أَرْسَلُنَكَ إِلّا رَحْمَةً لِلْعَلَمِينَى ﴾ لہذا آپ کی وجہ ہے تمام موجودات پر اللہ تعالی کا فصل ولادت کا نفع زیادہ ہے اور کی افتا کی نعتیں عام ہوئی ہیں۔ لہذا ہے ولادت کا نفع زیادہ ہے اور کی افتال ہے۔

حضور عَلِيَّة كميلاد كَاخُوشى كَ لِحَة آن كَرِيم كَاارشاد بِ ﴿ قُلِلَهُ مَلِيلًا وَكَانَ مُنْ كَالَمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

# امام قسطلانی کی تصریح:

ام منطق في شارح مي بيناري موابب لدني من قرات بين ومسا ذال اهل الاسلام يستنفلون بشهر مولده شيئ ويعملون الولائم ويتصدقون في لياليه بانواع الصدقت ويظهرون السرور ويزيدون في المنيرات ويعظمون بقراءة مولده الكريمه ويظهر عليهم بركاته كل فضل عميم ومسا جرب في خواصه انه امان في ذلك العام وبُشري عاجلة بليل البغية والمرام فرحم الله امرا اتخذ ليالي شهر مولده العبارك اعيالا

لیکون اللہ علیہ علیٰ من فی قلبہ مرض واعیاۃ دامر۔ آپ کی ولاوت پاک

مینے میں تمام اہل اسلام ہید علیٰ میلا دمناتے چلے آئے ہیں اورای خوشی میں
کمانا پاکا کر کھاتے رہے ہیں اوردہوت طعام کرتے آرہے ہیں اوران مبارک راتوں
میں فتح تم کے صدقات سے وہ صدقہ دیتے رہے ہیں اوراظہار سرور فرحت کرتے
چلے آئے ہیں اوراس نیک کام میں حتی الوسع زیادہ کوشش کرتے آئے ہیں۔ اور
آپ کا میلا دیر صنے کا خاص اہتمام کرتے رہے ہیں جن کی برکتوں سے ان پراللہ
تعالیٰ کا فصل عمیم ظاہر ہوتا رہا ہے اور ولا وت باسعادت کے ایام میں محفل میلاو
منانے کے خواص میں سے میام مجرب ہے کہ اس سال میں امن وا مان رہتا ہے اور
ہرمقمود اور مراد پانے میں جلدی آنے والی خوشخری ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس محفل پر محتمی فرمائے کہ جس نے ماہ ولا وت کی را توں کوعید بنالیا۔

سیدعالم علی کا ولادت باسعادت کی خوشی میں محافلِ میلاد کا انعقاد ہمیشہ سے ملائے سلف کا طریقہ چلا آر ہا ہے۔ جس طرف چشم محد کے اشارے ہو گئے جینے ذرّ سے سامنے آئے ستارے ہو گئے پر پہر پہر بہر بہر بہر

## ميلا درسول كااجتمام:

حدیث قدی ہے اللہ تعالی اپنے مجبوب کو خاطب ہو کرفر مایا ہے لے ولاك لعا خط خط تعدید اکر تا نہ ہوتا تو میں افلاک کو نہ پیدا کرتا ہوتا تو میں افلاک کو نہ پیدا کرتا ہوتا تو میں افلاک کو نہ پیدا کرتا ہوتا تو میں افلاک کو نہ پیدا نہ کرتا ہوتا تو میں دنیا کو پیدا نہ کرتا ہوتا کو میلا دمقعود تھی اس لئے زمین کا فرش بچھا دیا کرسول کی میلا دمقعود تھی اس لئے

آسان کا شامیانہ لگا دیا۔ رسول کی میلا دمقصود تھی اس لئے چاند وسورج کے چرار فی جلادیے۔ رسول کی میلا دمقصود تھی اس لئے ستاروں کی قدیلیس روشن کردیں۔ رسول کی میلا دمقصود تھی اس لئے ستاروں کردیے۔ رسول کی میلا دمقصود تھی اس لئے آبشار کے نفیے جاری کردیے۔ رسول کی میلا دمقصود تھی اس لئے کا کتات کو اپنی نعیتوں سے آراستہ کردیا۔ رسول کی میلا دوالی زمین ہے میں اس لئے کا کتات کو والا آسان ہے میلا دوالے ہیں۔ اب اگر کسی کو میرے رسول کی میلا دوالے ہیں۔ اب اگر کسی کو میرے رسول کی میلا دوالے ہیں۔ اب اگر کسی کو میرے رسول کی میلا دوالے ہیں۔ اب اگر کسی کو میرے رسول کی میلا دوالے آسان سے کہیں دور نکل جا اور کوئی دوسرا سورج تلاش کرو جورسول کی میلا دوالے آسان سے کہیں دور نکل جا اور کوئی دوسرا سورج تلاش کرو جورسول کی میلا دوالا نہ ہو۔ یہ ساری کا کتات اورا فلاک کی تخلیق اسی وجہ سے ہوئی کہ درسول کی میلا دوالا نہ ہو۔ یہ ساری کا کتات اورا فلاک کی تخلیق اسی وجہ سے ہوئی کہ درسول کی میلا دوالا نہ ہو۔ یہ ساری کا کتات اورا فلاک کی تخلیق اسی وجہ سے ہوئی کہ درسول کی میلا دوالا نہ ہو۔ یہ ساری کا کتات اورا فلاک کی تخلیق اسی وجہ سے ہوئی کہ درسول کی میلا دوالا نہ ہو۔ یہ ساری کا کتات اورا فلاک کی تخلیق اسی وجہ سے ہوئی کہ درسول کی میلا دوالا نہ ہو۔ یہ ساری کا کتات اورا فلاک کی تخلیق اسی وجہ سے ہوئی کہ درسول کی میلا دوالا نہ ہوں سے ساری کا کتات اورا فلاک کی تخلیق اسی وجہ سے ہوئی کہ درسول کی میلا دوالا نہ ہوں سے ساری کا کتات اورا فلاک کی تخلیق اسی وجہ سے ہوئی کہ درسول کی میلا دوالوں کی میلا دوالوں کی اسی و کی کی کتات اورا فلاک کی تحلیق اسی وجہ سے ہوئی کہ درسول کی میلا دوالوں کی میلا دوالوں کی کتات اور اور کی کی کتات اور اور کی کی کتات اور اور کی کی کتات اور کی کتات اور کی کی کتات اور کی کتات اور کی کتات اور کی کتات اور کی کتات اور کی کی کتات اور کی کی کتات اور کی کتات کی کت

میرے رسول کی میلا د کے صدیے میں کی و نبوت لی کسی کو ولا بت لی کسی کو ولا بت لی کسی کو ولا بت لی کسی کو قرآن ملا کسی کو انجیل ملا کسی کوز بورعطا ہوئی کسی کو تو ریت لی ۔۔۔ اور ہم سب کو رسول کی غلامی لی گئے۔ رسول کا کلمہ پڑھنے کی سعادت ال گئی۔ ایمان والوں کو ایمان ملا اور کفر والوں کو رسول کی دھرتی پر رہنے کی مہلت ال گئی ۔۔۔ یبی ذکر میلا دھا ورکفر والوں کو رسول کی دھرتی پر رہنے کی مہلت ال گئی ۔۔۔ یبی ذکر میلا دکا ذکر کرنا سنیت کبریا ہے اور ذکر کا شنا شنیت انبیا ہے۔ معلوم ہوا کہ رسول کی میلا دکا ذکر کرنا سنیت کبریا ہے اور ذکر کا

# نوراورتار کی:

نور کہتے ہیں روشن کو اس کے مقابل جو چیز آئے وہ تاریکی ہے۔ لور کی دو قشمیں ہیں ایک نور عقلی ہے اور ایک نور حتی ہے۔ لور حتی ہے جے آپ دیکھ رہے ہیں مشاہدہ فرمار ہے ہیں میدہپ جل رہے ہیں بیانور حتی ہیں۔ نور عقلی ہیہے مثال کے طور پرعلم نورہے اس کے مقابلے میں جہالت تاریکی ہے۔ حیام نورہے بے حیالی
تاریکی ہے۔ انصاف نورہے بے انصافی تاریکی ہے۔ اعتصافلا آنور ہیں بداخلا آن
تاریکی ہے۔ ہرخوبی کے مقابلے میں جو نرائی ہے وہ تاریکی ہے۔۔ بیقینا تمعارے
پاس اللہ تعالیٰ کی جانب سے نور آگیا۔۔۔ نور حیام بھی آیا' نور انصاف بھی آیا' نور علم
بھی آیا' نور فسل و کمال بھی' نور جاہ وجلال بھی آیا' نور حسن و جمال بھی' نور جود ونوال
بھی آیا' نور ہر ہر کمال بھی۔

نور کا کام ایک عام تاریکی کو دور کرویتا ہے۔ آ فاب تمعارے رنگ کو بدلنے کے لئے نیس آتا اقاب تہارار تک دکھانے کے لئے آتا ہے۔ آقاب کا کام بی ایبا ہے جو تھے ہوئے لوگ ہیں اُن کو پھیا دیا جائے۔ نور کا کام ہے امتیاز دے دینا ' نورکا کام ہے دھوکے اور فریب سے بچالینا۔۔ اب نور آگیاہے۔ اب کوئی فریب نہ دے سکے گا' کوئی اب اپنے کو پھیا نہ سکے گا۔ ای لئے میرے دسول نے تمام فریوں کے چیرے سے نقاب اُلٹ دیا۔ تمام منافقین کے دلوں کی حرکت کو ظاہر فرما دیا' تھے ہوئے کو تھیا دیا۔ فتح الباری شرح سیح ابخاری علامہ ابن جر عسقلانی اورعمرة القاری شرح صحیح ابخاری علامه بدرالدین عینی میں ایک واقعہ ہے جعدے دن منبر پر بیٹھ کررسول نے کہا اخرج یا فلاں فانك منافق اے قلال او میری محفل سے نکل جا' تو منافق ہے۔ اخدج یا فلاں فانك منافق اے فلال تو بھی میری محفل ہے نکل جا' تو بھی منافق ہے۔۔۔ جب تک پھوٹ دینے کا تھم تھا پُھوٹ دیتے رہے اور جب نکالنے کا تھم ہوا' ایک ایک کو نکالتے رہے۔ منافقین خاموثی سے نکلتے چلے گئے۔ وہ جانتے تھے کہ بیلیم وخبیر کی بات ہے۔ بیلم والے کی بات ہے۔ خیریت ہے لکل چلو' اگر جست کریں گے تو ابھی نفاق کھلا ہے دوسرے

عیب بھی کھل جائیں گے۔ اب منافق اپنے کو پھیانہیں سکتا، نور آھیا۔ نورول کی حرکتوں اور نفاق کو ظاہر کروے گا۔ ایسے کلمہ پڑھنے والوں اور ایسے نماز پڑھنے والوں کومنجد ہے نکالنا بید سول کی سقعہ ہے۔

جو کچھ کہا تو تیراحسن ہو گیا محد و د

فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانیں خسر واعرش پیاڑتا ہے پھر رہے اتیرا چتم اعمیٰ میں خورشد دیجورے دیدۂ صاحب دید میں نورے آتکے والوں سے اے بے بھر یوچھ لے میرا سرکار نور علی نور ہے الحرخوش رہول میں تو تو بی سب کچیہ ہے

\*\*\*

وَأَجُمَلَ مِنْكَ لَمُ تَرَ قَطُّ عَيُنِيُ وَٱكْمَلَ مِنْكَ لَمُ تَلِدِ النِّسَآءِ خُلِقُتُ مُبَــنَّةً مِّـنُ كُلِّ عَيُب كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقُتَ كُمَا تَشَآءٌ اے کشن وجمال کے تاجدار' احمر مختار

آپ سے برہ کرکوئی کسن وجال والامیری آنکھنے بھی نہیں دیکھا آب سے براصاحب کمال تمام جہاں کی عورتوں کی آغوش میں بھی کوئی نہیں پیدا ہوا خالی کسن وجمال نے آپ کو ہر عیب نری اور پاک پیدا فرمایا ہے كوياآب جس طرح عاج تھے خلاق عالم نے آپ كى تخليق فرمائى۔ (سيدتا حِتان بن ابت رضي الله تعالى عنه)

\*\*\*

وَالْخِرُ دَعُوننا أَنِ الْحَمَٰدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيُن وَصَلَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَىٰ خَيْرِ خَلُقِهِ مُحَمَّدٍ وَاللَّهِ وَصَحُبه ٱجْمَعِيْن